

## 

Art

## الماليّ الحالق و ويعواض



ماضی کا گناه یادآنے پردوباره استغفار



عبادات میں ذوق وشوق مطلوب نہیں



الله تعالیٰ کی محبت اوراس کے اسباب



س كثريت ذكرالله محبت بيداكرنے كاذريعه



ادعيه مأثوره -كثرت ذكراللدكا بهترين طريقه

خوف اوررجا

الله کی نعمتوں کا مراقبہ کریں 🕶 مخلوق کا ڈر

الله كي محبت

حقوق العباد سے توب كاطريقه









#### جمله حقوق تجن ناشر محفوظ میں

خطاب هی حضرت مولانا محدقی عثانی صاحب مظلیم صبط و ترتیب هی محموعبدالله میمن صاحب مظلیم تاریخ اشاعت هی جنوری بن اسلام مقام هام مسجد دارالعلوم کراچی با بهتمام هی ولی الله میمن اسلامک ببلشرز ناشر میمن اسلامک ببلشرز کی کمپوزنگ هی خلیل الله فراز (cell:0321-2606274) قیمت هی حاص دوید

### ملنے کے پتے

میمن اسلامک پبلشرز،۸۸۱/۱، لیافت آباد کراچی ۱۹

وارالاشاعت،اردوبازار،كراچى

مكتبه دارالعلوم كراجي مها

کتب خانه مظهری محکشن ا قبال ، کراچی

ا قبال بكسينظر، صدر، كراجي

## الله المحالية

### ابنزائي

آلْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيم، وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيم، وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْحَمَعِينَ وَعَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيم، وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْكَرِيم، وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْكَرِيم، وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْكَرِيم، وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اللهِ يَوْمِ الْحَمَعِينَ وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمُ بِإِحْسَانِ اللَّه يَوْمِ اللَّهِ يَنِ اللَّهُ اللّ

الله جل شانه کے فضل و کرم ہے''اصلای مجالس' کی جلد ششم آپ کے ہاتھ ایس ہے، یہ جلد''انفاس عیسیٰ ' کے باب دوم تحقیقات کے عنوان'' توبہ' کے بعض المفوظات اورعنوان''خوف و رجا'' کے معل المفوظات اورعنوان''خوف و رجا'' کے معل المفوظات اورعنوان''خوف و رجا'' کے بعض المفوظات کی تشریح پر مشتل ہے،اللہ تعالی استاذ مرم حضرت مولا نامحہ تقی عثانی صاحب مظلیم کی عمر میں برکت عطافرنائے، اور انفاس عیسیٰ کی تشریح کی جمیل فرمادے، اور احقر مرتب اور ناشر کوصدتی و اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی تو فیتی عطافر مائے، آمین۔ فرمادے، اور اس کام کومزید آگے بوصانے کی تو فیتی عطافر مائے، آمین۔

محرعبداللهیمن ۱۸، ذی الجبلاسیات

## اجمالى فهرست مجالس

| صفحتمبر     | موضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مجلس نمبر                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ۳۱          | ماضی کا گناه یا دآنے بردوباره استغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مجلس نمبرا ۸                |
| ۵۳          | حقوق العباد سے توبہ كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مجلس نمبرا ۸                |
| ۷۳          | الله تعالی کی محبت اور اس کے اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مجلس نمبر۸۳                 |
| 19          | كثرت ذكرالله محبت پيداكرنے كاذر بعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مجلس نمبر ۱۸<br>محا         |
| 111"        | ادعیه ما توره - کثرت ذکرالله کابهترین طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مجلس نمبر ۸۵<br>محله نر     |
| 188         | الله کی نعمتوں کا مراقبہ کریں۔<br>الله کی محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجلس نمبر ۸<br>مجلس نمبر ۸۷ |
| 102         | اللدى حبت ما على الله الله كالمحبت ما على الله الله كالمعبت ما على المعبت | مجل نمبر ۸۸                 |
| 199         | عبادات میں ذوق وشوق مطلوب نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجلس نمبر ۸۹                |
| 119         | محبت طبعی یاعقلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مجلس نمبر ۹۰                |
| rro         | ہر چیز اللہ کی عطاہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مجلس نمبرا ٩                |
| 124         | خوف اوررجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مجلس نمبر۹۳<br>ما           |
| 1/19        | مخلوق کا ڈر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مجلس نمبر۳۹<br>محله ز       |
| <b>r.</b> A | اعمال کے دنیاوی تمرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | هجلس تمبرته ۹               |

## فهرست مضامين

| صغنم           | 1.11:5                                         |
|----------------|------------------------------------------------|
| ,              |                                                |
| , .            | مجلس نمبرا ۸                                   |
|                | ماضی کا گناه یادآنے بردوباره استغفار           |
| <b>       </b> | گناه یا دآنے پر دوباره استغفار کرلو            |
| rr<br>mm       | توبه کرنے کی ایک وجه                           |
| سهنم           | وبہرے ، بیب دبہ<br>تو بہرنے کی دوسری دجہ       |
| ۳۳             | عناه ایک بری مصیبت ہے                          |
| ۳۳             | مناه یادآنے پریناه مانگو                       |
| <b>r</b> o     | توبه برقائم رہے کیلئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانکو |
| <b>7</b> 4     | دوباره توبه كركي كام مين لگ جاؤ                |
| ۳٩             | كمال كے حصول كى فكر مت كرو                     |
| 72             | سيد هے ہونے كے قريب ہوجاؤ                      |
| 77             | عبادات کوتا ہیوں سے جری ہوئی ہیں               |
| M              | کوتا ہوں کی دجہ سے مالوس مت ہو                 |

|    | _ |
|----|---|
|    |   |
| 14 |   |
| •  |   |
|    |   |

| صخيمبر       | عنوان .                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> -9  | عربی زبان کی وُسعت                                         |
| ۳۹           | زندگی بھرقریب آنے کی کوشش کرتے رہو                         |
| ۴.           | ساری عمر تر اش خراش کرنی ہے                                |
| ام           | منزل مقصود بیس ، کوشش کرنامقصود ہے                         |
| ا۲           | قدم برهاتے چلے جاؤ                                         |
| ۳۲           | نمازی تو فیق پرشکرادا کرو                                  |
| ۳۳           | نماز کی کوتا ہیوں پر استغفار کر لو                         |
| المالم       | عبادت کی تو فیق قبولیت کی علامت ہے                         |
| ra           | وین دونوں کے درمیان ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ָרץ <u>.</u> | عمل کے بعد ڈرتے رہو                                        |
| rri          | حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه کاارشاد                    |
| <b>6</b> /2  | كوئى عبادت الله تعالى كے شايانِ شان ميں                    |
| 72           | عبادت کی توفیق اوراعضاء کسنے دیے؟                          |
| ۳۸           | ایک دیباتی کاواقعه                                         |
| 79           | خلوص ومحبت كاجواب                                          |
| ۵۰           | ہماری عبادات کے جواب میں مغفرت                             |
| ٥٠٠          | خلاصه                                                      |

: '

.

•

|        | <u> </u>                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| صغيمبر | عنوان                                                              |
|        | مجلس نمبر۱۸                                                        |
| ۵۳     | حقوق العباد يساتوبه كاطريقه                                        |
| ٥٣     | مناوصغيره سے معانی كاطريقه                                         |
| ه ۳۰   | عبادات سے گنا وصغیرہ معاف ہوجاتے ہیں                               |
| ۵۵     | گناه کبیره کیلئے توبہ ضروری ہے                                     |
| 04     | حقوق العباداور بعض حقوق التدخض توبه ہے معاف نہیں ہوتے              |
| AY     | تمام سابقه حقوق واجبه کی ادا میگی څروع کردیں                       |
| 02     | اگرتمام حقوق کی ادائیگی ہے پہلے موت آگئی                           |
| ٥٨.    | حقوق کی معافی کاراسته<br>در میرین مهد                              |
| ۵۸     | ما يوس ہو تا محميك تبييں<br>من من من من سات من من من               |
| 69     | سوانسانوں کے قاتل کا واقعہ<br>سوکا عدد بورا کردیا                  |
| 1.     | رحمت اورغضب کے فرشنوں میں جھکڑا<br>رحمت اورغضب کے فرشنوں میں جھکڑا |
| 71     | الله تعالی کا فیصله                                                |
| 44     | اس واقعه ہے حضرت تھانوی کا استدلال                                 |
| ٧٢.    | پیائش کرانے کی کیاضرورت تھی؟                                       |
| 41     | حقوق العبادى ادائيكى كيلئا بى طرف سے قدم بر هاناشرط بے             |

:

.

| صغخمبر | عنوان                                               |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ٩٣     | خلاصه                                               |
| 41.    | گناه کا نقاضه گناه نبیس                             |
| AF.    | غصه کاعلاج سب سے مقدم                               |
| ar     | غصه اور شہوت کے تقاضے پر ممل کرنا گناہ ہے           |
| . 44   | حد کے تقاضے پڑمل کرنا گناہ ہے                       |
| 44     | حسد کے دوعلاج                                       |
| A.F    | طبعی نا گواری سے مغلوب ہوکرزبان سے نکلنے والے کلمات |
| ۸۲     | ایک صحابی کوغصہ نہ کرنے کی نصیحت                    |
| 44     | ابتداءً بالكل غصه كرنا حجيوژ دو                     |
| ۷٠     | معافی ما تگنے ہے شرم مت کرو                         |
|        | مجلس نمبر۸۳                                         |
| ۷٣     | الله تعالیٰ کی محبت اور اسکے اسباب                  |
| 25     | محبت کے اسباب اختیاری ہیں                           |
| ۷٣.    | محبت مشکل کام کوآسان کردیتی ہے                      |
| ۷۵     | ماں کو بیجے سے محبت کا نتیجہ                        |
| 20     | تنخواه ہے محبت کا نتیجہ                             |
| 24     | قلندری راسته د کھادیں                               |

| صغىتبر    | عنوان                                       |
|-----------|---------------------------------------------|
| 44        | اس شعر كالمنج مطلب                          |
| ۷٨        | " طریق القلندر' الله کی محبت پیدا کرنا ہے   |
| ۷۸        | لا مور كاسفرآسان موكيا                      |
| ۷9        | سارا کھیل محبت کا ہے                        |
| <b>49</b> | الله والول سے الله کی محبت ملتی ہے          |
| ۸۰        | تفانه بهون مين اقطاب ملاشه                  |
| ٨١        | حضرت مولا تارشیداحد کنگوی کامناظرے کاارادہ  |
| ۸۲        | مناظره كرنا يعول كراه تتعال بين مشغول موسيح |
| ۸۲        | جو کھورینا تھاوہ دے کیے                     |
| ۸۳        | الله کی محبت دیدی                           |
| 1         | اولیاء کی صحبت کی قیمت                      |
| ۸۳        | صحبت ہے جبت ، محبت ہے نور                   |
| 10        | اسباب محبت اختیار میں ہیں                   |
|           | مجلسنمبر۸۸                                  |
|           |                                             |
| 19        | كثرت ذكرالله محبت پيداكرنے كاذر بعه         |
| 19        | تمهيد                                       |
| 19        | كيا" نقوف" اور" شريعت" الك الك بين؟         |

| صفحةبر | عنوان                                 |
|--------|---------------------------------------|
| 9+     | دونوں ایک دوسرے کیلئے لازم ملزوم ہیں  |
| 9+     | ایک ایک مشکل ہے                       |
| 91     | عقل مند بأندى كاواقعه                 |
| 95     | الله کی محبت کے بعدسب آسان ہوجائے گا  |
| 97-    | ذكر كى كثرت كاتكم                     |
| 91     | ذكر سے الله كافائده ہے؟               |
| 91     | جامع مسجد قرطبه                       |
| 9 ~    | آج ال مسجد كاحال                      |
| 90     | ذکرے ہمارا ہی فائدہ ہے                |
| 94     | كثرت ذكركا ايك طريقه                  |
| 94     | امام البوحنيفية كاواقعه               |
| 94     | روزانه سوالا که اسم ذات               |
| 92     | مدرسه کے اجتمام کی ذمہداری            |
| 9.     | د يوبند كے مہتم اور ذكر الله كى مقدار |
| 91     | الله کی رحمت کمزوروں پر بھی ہے        |
| 99     | كمزورون دالي نيمل كرلو                |
| .99    | مفتی محمد شفیع صاحب کا بیعت کا داقعه  |
| 1++    | ریددین سب کیلئے ہے۔                   |

.

| صفحتبر | ، عنوان                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| 1+1    | ذ ا کرکون؟ ذِ کرکاوسیع مفہوم               |
| 1•1    | ز ما نه ماضی پر استغفار کر و               |
| 101    | ز مانه حال پرشکر یا صبر                    |
| ٠١٠١٠  | ول ہیں شکر                                 |
| 1.6    | « د شکر ، عظیم عبادت                       |
| 1.0    | ناشكرى كے كلمات مت نكالو                   |
| 1•4    | شكر كى عادت ۋالواورنعتوں كا دھيان كرو      |
| 104    | تکلیف شاذو نادر ہی آتی ہے                  |
| 1.4    | " فشكر" صبر برغالب ر مناجا ہے              |
| 1•٨    | "وتعلق مع الله عاصل مور ہاہے               |
| 1•٨    | و و تو ول میں ہی مل گئے                    |
| 1+9    | مستفیل کے بارے میں پناہ مانکو              |
| 11•    | وہ بندہ ذاکرین ہیں ہے ہے                   |
| 11•    | نعمتوں کوسوچا کرو                          |
|        | مبر ۸۵ م                                   |
| ,111   | ادعيه مأ توره كثرت ذكرالله كالبهترين طريقه |
| 111    | مهريد                                      |

| صفحةبر | عنوان .                                      |
|--------|----------------------------------------------|
| 111    | اصطلاحات کی فکر میں مت پڑو                   |
| ۱۱۳    | اصل مقصدالله كى يا دكا دل ميں بس جانا        |
| 110    | ادعيه مأ توره كاامتمام كري                   |
| 110    | ان دعا وَ ل كومعمو لي مت مجھو                |
| III    | بيرالها مي دعائيس بين                        |
| 112    | ہرکام کے وقت اللہ سے تعلق                    |
| 112:   | خدائی باور ہاؤس سے تعلق جُوجائے گا           |
| IIA    | الله كا دروازه بار بار كفتكها و              |
| 119    | زندگی کے ہرموڑ کیلئے دعا کیں موجود ہیں       |
| 119    | زباں بھی ذاکراور تعلق بھی قائم               |
| 114    | ہرونت ما نگتے رہو                            |
| 110    | انسان عاجتول كاپتله                          |
| iri    | اس طرح ما تكو                                |
| ITI    | یقینی طور پر حاصل ہونے چیز بھی اللہ سے مانگو |
| ITT    | اعلی درجه کا " تو کل " بیه ہے                |
| Irr    | اسباب کی موجود گی میں ' تو کل' کی ضروت کیون؟ |
| 122    | كهاناالگ نعمت، كهلاناالگ نعمت                |
| ١٢٢    | ما تنگنے سے محبوب بن جاؤ کے                  |

**V** •

| صفحتمبر | عنوان                                                |
|---------|------------------------------------------------------|
| irr     | عجيب وغريب دعا                                       |
| 110     | دل دل میں ما تگ لو                                   |
| Iry     | ان تسبيحات كامعمول بنالو                             |
| 112     | بابندی والاعمل پیند بدہ ہے                           |
| IFA     | كائنات كى ہر چيز كاذكركرنا                           |
| IFA     | ذکر میں دلجمعی پیدا ہوتی ہے                          |
| 119     | ذكر كے وقت بيت تصور كيا كرو                          |
| 179     | خلاصه                                                |
|         | مجلس نمبر۲۸                                          |
| ١٣٣     | الله کی نعمتوں کا مراقبہ کریں                        |
| IPP     | مهيد                                                 |
| المالاا | بیو بول کے درمیان مناوات                             |
| ١٣١٢    | محبت اختیار میں نہیں                                 |
| 120     | الله كانعامات اورائي برتاؤكوسوچنا                    |
| 124     | نعتول کامرا قبداور دهیان کرو                         |
| IPY.    | الله والول كى محبت سے دهيان اور استحضار حاصل موتا ہے |
| 12      | قرآن کریم میں تذ براورتفکر کی دعوت                   |

| صفحتمبر | عنوان                                    |
|---------|------------------------------------------|
| IFA     | بدز میں میرے گئے، بدآساں میرے گئے        |
| 1179    | يه سورج مير سے لئے ہے                    |
| 100     | اہے جسم کے اندرغور کرلو                  |
| اما     | بھوک کب گلتی ہے؟                         |
| IMI     | " ذا لَقَهُ 'ایک عظیم نعمت               |
| 100     | اگریه ' ذا نقه' خراب هوجائے تو           |
| ١٣٣     | ''معدہ''میں خود کارمشین گی ہوئی ہے       |
| ساما    | بغیرطلب کے سب کھودیدیا                   |
| المل    | د و س <sup>ت</sup> تکھیں ''عظیم نعمت ہیں |
| ira     | " کان"اور" زبان"عظیم متیں ہیں            |
| ורץ     | رات کوسوئے سے پہلے میل کرانو             |
| 102     | گردو پیش کی نعمتوں پرشکر                 |
| 102     | بریشانی کے وقت نعمتوں کا استحضار         |
| IM      | مياں صاحب پيدائشي ولي تقے                |
| IMA .   | بیاری میں شکر کا انداز                   |
| 114     | نعتوں پرشکرادا کرو                       |
| 10.     | " دانت" ایک عظیم نعمت<br>ر               |
| 10+     | الله والول كي صحبت كا فائده '            |

, :

| صفحتبر | عنوان                                    |
|--------|------------------------------------------|
| 101    | كيامحن نے محبت نہيں ہوگى؟                |
| IST    | شكراداكرنے كاعجيب وغريب واقعه            |
|        | محلی تمبر ۸۷                             |
| 102    | الله كى محبت بيداكرنے كے اسباب اور طريقے |
| 102    | دوسراطريقه: انعامات كوسوچنا              |
| 101    | ان كانعامات سب برعام بين                 |
| 109    | دوستوں کو تھی اور دشمنوں کو فراخی        |
| 109    | ان نعمتوں کی طرف دھیان ہیں               |
| 14+    | تيسراطريقه: اپنيرتا و كوسوچنا            |
| İYI    | ا بنی حنیت میں غور کرو                   |
| 144    | اس سے اللہ کاشکراور محبت برحتی ہے        |
| ۱۲۲    | ایک بزرگ اورمتنگبر کا واقعه              |
| ۱۲۳    | انسان کی حقیقت                           |
| יזצו   | شکتگی مطلوب ہے                           |
| יאצו   | ا پی نظر میں چھوٹا دوسروں کی نظر میں بڑا |
| 140    | اق ل وآخر " فنابى فنا"                   |
| 144    | چوتفاطريقه:اللدوالول كي صحبت             |

1 -

| صفحةبر | عنوان                                      |
|--------|--------------------------------------------|
| IAA.   | الله كي محبت بجرر ما هول                   |
| 142    | يانچوال طريقه: طاعت پرمواظبت               |
| AFI    | ييتو ' دَور' لازم آر ما ہے؟                |
| AYI    | شردع میں تھوڑی می محنت اور ہمت             |
| 179    | ریل بھاپ کے ذریعہ تیز چلتی ہے              |
| 179    | ''محبت''بمنز له' بھاپ' کے ہے               |
| 14.    | اُڑنے سے پہلے زمین پر جہاز کا چلنا         |
| 141    | ايمان كى لذت حاصل كرلو                     |
| 141    | خواہشات کورو کئے کیلئے پیضورمفید ہے        |
| 127    | دورات                                      |
| 124    | ية تكليف لذيذ بن جائے گ                    |
| 124    | الله تعالی توئے ہوئے دل کے ساتھ ہے         |
| 120    | بيدل ان كى جلى گاہ ہے                      |
| 140    | ہم ای گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا        |
| 120    | محبت سے طاعت ، طاعت سے محبت کا نتیجہ       |
| 124    | اطاعت كا آسان نسخه، اتباع رسول             |
| 122    | حضور کی انتاع کرو، اللہ تعالی محبت کریں گے |
| 141    | محبت پہلے محبوب کے دل میں پیدا ہوتی ہے     |

| منحنبر | عنوان                                     |
|--------|-------------------------------------------|
| 141    | برکام میں حضور کی امتاع                   |
| 149    | کوئی در سنت "مچھوٹی نہیں                  |
| 129    | اس وفت تم الله کے محبوب بن رہے ہو         |
| 14+    | وه منتیں جن میں کوئی مشقت نہیں            |
| IAI    | سنتوں کی ڈائری                            |
| IAI    | جب تک بازار میں ''لوگ'' مطے ضرور لاؤ      |
| IAR    | تين دن تك زندگى كا جائزه                  |
| IAM    | يه طعنے كلے كا بار بيل                    |
| IAM    | قیامت کے روز ایمان والے ان پرہنسیں کے     |
|        | مجلس تمبر ۸۸                              |
| 114    | التدسے الله کی محبت مانکیے                |
| 114    | محبت حاصل كرنے كايانچوال سبب              |
| IVV    | الله كى محبت ان تين چيزول سے زياده        |
| IAA    | مضنرا یانی بهت مرغوب تفا                  |
| 1/4    | جمولی اور پیالہ بھی انہی ہے ماتلو         |
| 19+    | ما تکنے کا طریقہ بھی انہی ہے ماتکو        |
| 14+    | المجھی دعاما تکنے کی تو فیق انہی ہے مانکو |

| صغخمبر     | عنوان                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 191        | بیت الله پر بهلی نظر کے وقت دعا<br>بیت الله پر بهلی نظر کے وقت دعا |
| 191        | اسباب محبت كاخلاصه                                                 |
| 195        | محبت کا کوئی درجه طلب مت کرو                                       |
| 191        | محبت اس کے ظرف کے مطابق دی جاتی ہے                                 |
| 191        | ناشکری اور ما بوی کاشکار ہوجاؤ کے                                  |
| 190        | میرے پیانے میں لیکن حاصلِ میخانہ ہے                                |
| 190        | ا يك خط أورحضرت والا كاجواب                                        |
| 194.       | خلاصه                                                              |
|            | مجلسنمبروم                                                         |
| 199        | عبادات میں ذوق شوق مطلوب نہیں                                      |
| 199        | محبت میں بے چین رہوں                                               |
| 199        | جواب کھاور ہونا چاہئے تھا                                          |
| 4          | مرمريض كيك عليحد منسخه                                             |
| <b>P+1</b> | "وارد "الله كامهمان موتاب                                          |
| ror        | شربعت میں تو ''جین' مطلوب ہے                                       |
| r. r-      | عجيب وغريب جواب                                                    |
| 4.4        | ' خلافت''اس طرح سنی نہیں بٹن<br>' خلافت''اس طرح سنی نہیں بٹن       |

| صغح نمبر   | عنوان                                    |
|------------|------------------------------------------|
| : r. r     | ڈ اکٹر بننے کیلئے صحت مند ہونا کافی نہیں |
| r.0        | "خلافت" ایکشهادت اور گواهی ہے            |
| <b>7+4</b> | ہمارے حضرات میخطرہ مول نہیں لیتے         |
| r+4        | " خلافت " كاخيال بدترين حجاب ٢           |
| r.2        | عبادت میں شوق ، ولولہ ، لذت مطلوب نہیں   |
| r•A        | ذوق وشوق محمود ہیں، اخلاص مطلوب ہے       |
| r• 9       | میری آنکھوں کی شندک نماز میں ہے          |
| ri.        | بلاشوق والأعمل ثواب ميس بره حاتا ہے      |
| <b>111</b> | جس کونماز میں مزہ نہ آئے اس کومبارک باد  |
| rir        | ريار ومحض كي تماز                        |
| 111        | معلے برسامان بیچنے والے کی نماز          |
| rim        | روحانیت کس کی نمازیس زیادہ ہے؟           |
| 110        | وہاں تعمل کا خذبہ دیکھا جاتا ہے          |
| 710        | ساقی جیسے پلادے وہ اس کی مہریانی         |
| 714        | خلاصه                                    |
|            | مجلس تمبره ۹                             |
| <b>119</b> | مجبت طبعی یا محبت عقلی                   |

| صفحة | عنوان                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 119  | وه آ دمی مؤمن نبیس                                                                      |
| 14.  | ایمان کے بارے میں خطرہ                                                                  |
| rr•  | مدارا بمان الله كى محبت بإرسول الله كى محبت                                             |
| 771  | ایک کی محبت دوسرے کی محبت کو مستلزم ہے                                                  |
| rrr  | حضرت را بعه بصرية اور الله كي محبت                                                      |
| rrr  | دونوں کی محبت کا حاصل ایک ہی ہے                                                         |
| 222  | کیاایمان غیراختیاری ہے؟                                                                 |
| 227  | ایک لحد میں بیانقلاب کیسے آگیا؟                                                         |
| rrr  | محبت طبعی<br>عدا                                                                        |
| rro  | محبت عقلی                                                                               |
| 770  | محبت عقلی کا نتیجه<br>محبت عقل کا نتیجه                                                 |
| rry. | محبت عقلی کی مثال<br>غه می سر منته مدیده به به میدالله                                  |
| 172  | غوروفکر کے نتیج میں حضورا قدس ملطان سے محبت محبت محبت محبت محبت محبت محبت محبت          |
| rr2  | محبت مطلوب ہے<br>حضرت شاہ صاحب کی توجیہ                                                 |
| rra  | طبعی محبت صغری و کبری کی مختاج نہیں                                                     |
| PPA  | محت عقبلی کے بتیجے میں محبت طبعی                                                        |
| 779  | حبت کی ہے ہے۔ ان حبت کی اسلاموجود ہیں ۔<br>حضور علق کے اندرمحت کے جاروں اسلاموجود ہیں ۔ |
| 779  | ورسي ما مراجب پارون باب رادرين                                                          |

1

| صنحتبر     | عنوان                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| rr.        | ہرمسلمان کے دل میں حضور علقہ کی محبت                                 |
| 221        | اختر شیرانی کاواقعه                                                  |
| ٣٣٣        | محبت اور چیز ہے، جوش وخروش اور                                       |
| 444        | دونوں کامقصودایک ہی ہے                                               |
| 244        | الل محبت كا كلام برهيئ                                               |
| rro        | حضرت خواجه مس الدین تیمریزی کی دعا<br>سژی میرین میرین                |
| 444        | شمس الدین تبریزی کی دعا کا نتیجه<br>مثر مرک پیچها کمه با به به که ده |
| 772        | مثنوی کی تکمیل کس طرح ہوئی؟                                          |
| ۲۳۸        | د بوان حافظ اورمثنوی کی شرح<br>مانده نیم مان می ماند                 |
| rm         | طافظشیرازی کاایک واقعه<br>د بوان طافظ کاایک شعر                      |
| rr.        | ر بوران حاط مع المبيت المراسط المبيت المراسط المبيع مطلب المبيع مطلب |
| 441<br>441 | نہ بھنے والا اعتراض کرے گا<br>شہمنے والا اعتراض کرے گا               |
|            | مجلس نمبرا ۹                                                         |
| rra        | ہر چیز اللہ کی عطاہے                                                 |
| rra        | بياعضا والله كي تعمت بين                                             |
| rmy        | ا ہے اعضاء ہے محبت کریں ، لیکن                                       |

| صفحة  | عنوان                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 772   | غور کروہ یہ چیز کہاں ہے آئی؟                                      |
| ۲۳۸   | يه كوشت كهال سيم آيا؟                                             |
| 444   | بیر کاریاں اور پھل کہاں ہے آئے؟                                   |
| ra •  | کھانے میں ذا گفتہ کہاں ہے آیا؟                                    |
| 101   | ریگلاس کا یا نی کہاں ہے آیا؟                                      |
| rai   | تم پانی کاذخیره کرسکتے تھے؟                                       |
| ror   | اورتم نے سوچا بھی ہیں                                             |
| 101   | بیرنگارنگ بھول کہاں ہے آئے؟                                       |
| rom   | ایک دیباتی کاقصه                                                  |
| rar   | ڈ رائیور کی ڈیٹروت<br>ریس میں |
| raa . | بھاپ کو پیدا کرنے والا کون؟                                       |
| ray   | عمارت میں الله کا جلوه                                            |
| ray   | سالك كو ہر قدم پر الله كا جلوه                                    |
| 102   | تو مجھ کو بھری برنم میں تنہا نظر آیا                              |
| MA    | صبح دم خورشید جب نکلاتومطلع صاف تھا                               |
| ran   | ہر چیز اللہ کی تابع فرمان ہے                                      |
| 109   | حقیقت بین نگاه کس طرح پیدا ہوتی ہے؟                               |
| 14.   | وه ذات کیسی با کمال ہوگی؟                                         |

- 6

| صفحتمبر     | عنوان                                 |
|-------------|---------------------------------------|
| 4.4+        | ہمیشہر ہے والی ذات ہے محبت کرو        |
| 141         | مروه کے ساتھ عشق مت کرو               |
| 747         | الله كى محبت سے مصائب آسان موجاتے ہيں |
| <b>7.77</b> | حضرت الوب عليه السلام اورآز مائش      |
| 242         | ریجی میرے مولی کی طرف ہے ہے           |
| 444         | ریجی رحمت کاعنوان ہے                  |
| 740         | ایک صاحب کاخط اور پریشانی کااظهار     |
| 777         | تكاليف كے وقت چند تد ابير             |
| <b>74</b> 2 | لىلى تدبير: توبدواستغفار              |
| rya         | دوبري تدبير: لاحول ولاقوة كاورد       |
| ryn         | "لاحول" جنت كخزانول ميس ايك خزاند ب   |
| 749         | اس كلمه كامطلب ومعني                  |
| .249        | تبرہ کے بجائے اللہ کی طرف رجوع        |
| 12.         | اضطراب اور بے چینی دور ہوجائے گی      |
| 121         | دوسرامطلب ومعنى                       |
| 121         | خلاصه                                 |
|             | مجلس نمبر۱۴                           |

ł,

| صخيبر | عنوان                                |
|-------|--------------------------------------|
| 121   | خوف اوررجا                           |
| 121   | ایمان "خوف" اور "رجا" کے درمیان ہے   |
| 7217  | خوف اورر جادونوں کا ہونا ضروری ہے    |
| 140   | رحمت کی امیداور جہنم کا خوف          |
| 724   | كتناخوف مونا جائج؟                   |
| 122   | ''خوف''اور'' تقوی''میں فرق           |
| 121   | ناسخ اورمنسوخ                        |
| 121   | پہلی آیة دوہری آیة کی تفسیر ہے       |
| 129   | " "احياء العلوم" كاباب الخوف         |
| ۲۸۰   | "اميد" ميں حدِ اعتدال مطلوب ہے       |
| MI    | دونوں کی حدِ اعتدال کس طرح معلوم ہو؟ |
| ۲۸۲   | ما يوس اور نا اميد ہونا جائز نہيں    |
| M     | جس كاالله مواس كويريشاني كيسي؟       |
| TAP   | ناامیدی کے غلبہ کا نتیجہ             |
| 710   | ناامیدی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟         |
| 740   | نماز کے بعداستغفار کرلو              |
|       | مجلس نمبرسه                          |

| مغخبر       | عنوان                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ra q        | مخلوق کا ڈرخالق کے ڈرسے زیادہ                                                    |
| 1/19        | مخلوق سے زیادہ ڈرنا                                                              |
| 19+         | مخلوق کا ڈرزیادہ ہونے کی مثال                                                    |
| <b>191</b>  | طبعًا مخلوق کا ڈرزیادہ ہوتا غرموم نہیں مطبعًا مخلوق کا خوف حضور علی ہے زیادہ     |
| <b>191</b>  | معرت مر ۵ توف مسور علی سے زیادہ<br>شیطان کا حضرت عمر رضی اللہ نتعالی عنہ ہے ڈرنا |
| rar         | كسى سے زيادہ ڈراس كى عظمت كى دليل نہيں                                           |
| 490         | عقلاً الله كاذرزياده مونا جائب                                                   |
| 190         | مخلوق محسوس ہیں ، اللہ محسوس ہیں                                                 |
| <b>797</b>  | غائب کے مقابلے میں حاضرے ڈرزیادہ ہوتا ہے۔<br>محلوق سے معافی کی امید کم ہے۔       |
| <b>19</b> 2 | جہنم میں جانا گوارا کر لے گا                                                     |
| 79.         | مخلوق کی نظر میں ذلت تا کوار ہے                                                  |
| <b>199</b>  | شیخ کامل بی منجع علاج بتا سکتا ہے :<br>                                          |
| 799         | علاج كاايك طريقة "تصوريخ"                                                        |
| P+1         | حضرت شاه استعبل شهید اور تصویر شیخ<br>د تصویر شیخ ٬٬ کامقصد یکسونی حاصل کرنا     |

| صفحةبر       | عنوان                                          |
|--------------|------------------------------------------------|
| . 141        | ''تصور بھیٹس'' ہے علاج                         |
| r.r          | کیسوئی کے بعدرُ خ موڑ دو                       |
| P. P         | بدنظری کا ایک علاج                             |
| <b>70</b>    | الله کے دیکھنے کا تصور کیوں نہ کرے؟            |
| ۳.۴          | حضرت معاویة ورحضرت عمروبن عاص کے درمیان مکالمه |
| P-4          | خلاصه                                          |
|              | مجلس نمبره                                     |
| <b>174</b>   | اعمال کے دنیاوی شمرات                          |
|              | اعمال کاثمر ه نفزیهی ،اد هار بھی               |
| M. A         | نيك عمل كابيبلا نفته فائده                     |
| P+9          | این عمل پرنظرخود پیندی ہے                      |
| <b>1</b> 110 | خود پیندی اورر چامیں فرق                       |
| <b>P11</b>   | جنت فضل پر ملے گی ممل پڑہیں                    |
| mir          | حضور صلى الله عليه وسلم كاعمل اورجنت           |
| MIL          | نيك اعمال نصل كى علامت بين                     |
| ۳۱۳          | عمل سے جنت کامستی نہیں ہوتا                    |
| mim          | حضرت جنید بغدادی کا جکیماندارشاد               |

| صفحتبر      | عنوان                                       |
|-------------|---------------------------------------------|
| ساس         | نیکمل کی تو فیق ان کی طرف ہے جواب ہے        |
| سالم        | ایک نیک عمل کے بعد دوسر نے نیک عمل کی توثیق |
| 710         | نیک عمل کا دوسرانفترفائده                   |
| ۳۱۲         | تم بی اُ کتاجاؤگے                           |
| MIA         | نيك عمل كاتيسرانفذفائده                     |
| 112         | حضرت سفيان توري كامقوله                     |
| MA          | نيك عمل كا چوتها فائده                      |
| MIN         | مناهون كالببلانقصان                         |
| MIA         | منا ہوں کی لذت کی مثال                      |
| 119         | نداق ى بكر جائة                             |
| ۳۲۰         | جب تقوی کی جس مث جائے تو                    |
| <b>Mr</b> • | مناهون كادوسرانفذنتضان                      |
|             |                                             |
|             |                                             |



(F·)

مقام خطاب :: جامع مجددار العلوم كراجي

وقت خطاب : بعدنما زظهر، رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلدنمبرا

مجلس نمبر: ۱۱

الله الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ الرَّجِيْمِ الرَّجِيْمِ الرَّجِيْمِ الرَّجِيْمِ الرّ

ماضي كاكناه بادآنے

بردوباره استغفار

الْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَيْنَاتِ اَعْمَالِنَا . مَنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا . مَنْ يَشْلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ مُصِلًّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ مَا لِللهُ وَحُدَهُ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللّهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ وَحُدَهُ وَمَوْلِانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَدَالًا مُعَدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَوْلَهُ مَا كَنِي اللّهُ وَمَوْلَهُ مَا لَهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَمَلَمْ تَسُلِيمُ تَسُلِيمُ اللّهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمُ اللّهُ مَا يَعْدُا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمُ تَسُلِيمُ اللّهُ اللّهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمُ تَسُلِيمُ تَسُلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمُ تَسُلِيمُ اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمُ تَسُلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَسَلّمُ تَسُلِيمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللل

ا يك ملفوظ مين حضرت تفانوى رحمة الله عليه في فرمايا:

"توبة انسوح کے بعد اگر ازخود پُرانا گناہ یاد آ جائے تو تجدید توبہ کرکے پھر کام میں لگ جائے ، اس سے زیادہ کاوش کرنا غلو ہے اور یہ قصد کرنا کہ ذرا بھی کوتا ہی نہ ہونے یائے ، یہ ایک قتم کا دعویٰ اور غلو ہے ، کوعقلا محال ہونے یائے میں ایک تم کا دعویٰ اور غلو ہے ، کوعقلا محال ہے ، چنا نچہ صدیث شریف میں نہیں لیکن عادة محال ہے ، چنا نچہ صدیث شریف میں ہے: سَدِدُو ا وَ قَارِ ہُو ا وَ اسْتَقِیْمُو ا وَ لَنْ تُحُصُو ا

#### گناه یادا نے پردوباره استغفار کرلو

اس المفوظ میں حضرت والانے دوباتی ارشاد فرمائی ہیں، ایک بات تو وہ ہے جو تقریباً ہرا دی کو پیش آتی ہے کہ ایک مرتبہ گناہ سے تو ہہ کرنے کی تو فیق ہوگی اور تو ہمی '' توبة انصوح'' یعنی کمل تو ہہ کرئی، اب تو ہہ کرنے کے بعد وہ گناہ جس سے تو ہہ کی تقی، وہ بار باریاد آتا رہتا ہے اور بار بار ذبن میں اس کا مصور آتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اپنی طرف سے قصد کرکے اور جان ہو جو کر گناہ کو یاد کرنا تو غلا بات ہے، البذا قصد آتو اس گناہ کو یاد نہ کرے اور اور نہ تو ہہ کر خانہ کو یاد کرنا تو غلا بات ہے، البذا قصد آتو اس گناہ کو یاد نہ کرے اور اور اگر اس وجہ سے گناہ کو یاد کر رہا ہے کہ اس گناہ کو کرتے وقت نفس کو بوئی الذت حاصل ہوئی تھی، اس وجہ سے گناہ کو یاد کرنا بہت زیادہ خطرناک ہے، لیکن اگر غیر اختیاری طور پر اس گناہ کا خیال آجائے آتا اس موقع پر پھر استغفار اور تو ہی تجد یہ کر لے اور ایک گناہ کا خیال آجائے آتا اس موقع پر پھر استغفار اور تو ہی تجد یہ کر کے اور ایک گناہ کو کر تے وقت نو کہ استخفار اور تو ہی تجد یہ کر کے اور کی تجد یہ کر کے اور کر تے دیا کہ کے اور کر تا بہت زیادہ خطرناکے۔

# "اَسُتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ابسوال یہ ہے کہ دوبارہ توبہ کی تجدید کیوں کردہا ہے؟ دوبارہ استغفار
کیوں کردہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے توبہ کی تجدید کردہا ہے
کہ اس نے سوچا کہ میرے دل میں دوبارہ اس گناہ کا جوتصور اور خیال آرہا
ہے، کہیں اس کے آنے میں میرے اختیار کوکوئی دخل نہ ہو، کیونکہ اگر وہ تصور ہے، اشتیار آرہا ہے تو اس پر اللہ تعالی کے یہاں کوئی مواخذہ نہیں ۔لیکن اگر اس گناہ کے تصور کے آنے میں پچھا ختیار کوجھی دخل ہوتو وہ قابل مواخذہ ہے، اس وجہ سے دوبارہ توبہ بین تجدید کردہا ہے۔ اس وجہ سے دوبارہ توبہ بین ہو بہ کررہا ہے۔ اس وجہ سے دوبارہ توبہ بین اگر اس کررہا ہے کہ مابی توبہ کے تبول ہونے کا یقین نہیں ہے، کیونکہ آدی جب توبہ اور استغفار کرے تو اللہ تعالی کی رحمت سے بہی امید رکھنی چاہئے کہ انشاء اللہ میری توبہ تول ہوئے کہ انشاء اللہ میری توبہ تول ہوئے اور اس شک وشبہ کا شکار نہ ہو۔

#### توبہ کرنے کی دوسری وجہ

دوسری دجہ یہ ہے کہ اس گناہ کے خیال اور تصور کا بار بار دل میں آنا، یہ کہیں دوبارہ مجھے گناہ کے اندر مبتلا نہ کر دے، اس وجہ سے بھی دوبارہ استغفار اور تو بہ کی تجدید کر رہا ہے، کیونکہ استغفار اور تو بہ کر لینے سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انٹاء اللہ حفاظت رہے گی۔

#### گناہ ایک بردی مصیبت ہے

جسے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مصیبت آئی تھی، اس وقت تو ' إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ '' پڑھ لیا تھالیکن بعد میں جب بھی وہ مصیبت دوبارہ یا و آئے تو اس وقت پھر' إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ '' کہدلو۔ اس طرح گناہ بھی ایک مصیبت ہے، اس بھی ایک مصیبت ہے، اس وجہ سے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے بیدعا فرمائی:

#### ٱللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ مُصِيبَتَّنَا فِي دِيْنِنَا

لیمی اے اللہ! ہماری مصیبت ہما زے دین میں نہ آئے۔ اگر وہ مصیبت ہماری دنیا پر گزرجائے تو اتن بوی مصیبت نہیں، اگر چہ ہم آپ سے اس کی بھی عافیت ما تکتے ہیں، لیکن دین پر مصیبت نہ آئے اور گناہ اور معصیت کا ارتکاب دین پر مصیبت ہیں۔ لہذا جس طرح مصیبت کے یاد آئے پر" إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ مَصیبت ہیں۔ لہذا جس طرح مصیبت کے یاد آئے پر" إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ دَاجِعُونَ " پڑھنے کا تکم ہے، اس طرح جب گناہ یاد آئے تو دوبارہ توبہ و استغفار کرلواور کہو:

#### اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسَتَغُفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ" كناه ياداً نے پر پناه ما تكو

ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ استغفار کے ساتھ ساتھ اس گناہ سے اللہ تعالی کی پناہ بھی ما تکو اور کہو کہ یا اللہ! مجھے بیہ گناہ کا خیال آر ہا ہے، کہیں ایسانہ ہو کہ یہ مجھے بھر بھسلا دے اور گناہ کے اندر مبتلا کر دے، یا اللہ! میں آپ

کی پناه مانگها موس اور مید کهو:

#### ٱللَّهُمَّ إِنَّى أَعُونُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي

اے اللہ! میں اپنے نفس کے شرسے آپ کی پناہ مانگنا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کہیں دعا تیں تلقین فرما دیں کہ دنیا وآخرت کی حاجتوں کا کوئی مسلم منے کیسی کیسی دعا تیں موشنہیں چھوڑ اجوسر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگانہ ہو۔ ایک دعا میں آ۔ نے فرمایا:

#### اَللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطِنِ وَشِرُكِهِ

اے اللہ! شیطان کے شرسے اور اس کے شرک سے بناہ مانگنا ہوں۔ لہذا جب بھی کسی گزشتہ محناہ کا خیال آئے تو اس وقت دوبارہ استغفار کرلو اور پھر ان دعاؤں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہے بناہ مانگ لو۔

#### توب برقائم رہے کیلئے اللہ تعالی سے مدد مانکو

بندے کا کام یہ ہے کہ اپنی طرف سے قدم بردھائے اور جتنا اس کے بس میں ہے اتنا کرگزرے، پھر آ کے اللہ تعالیٰ کے حوالے کرکے ان سے مدو ما تک کے اور کے کہ یا اللہ! میر بے بس میں اتنا بی تھا، اب آ مے اس کی بحیل اور اس پر فابت قدم رکھنا آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ ہی جھے اس کی طاقت عطا فرما د بجے، میں نے تو اپنی طرف سے تو بہ کرلی، لیکن اے اللہ! اس تو بہ کی تحدرت میں ہے، اپنی رحمت سے تو بہ کی شکیل اور اس تو بہ پر قائم رکھنا آپ کی قدرت میں ہے، اپنی رحمت سے جھے اس پر قائم رکھئے، یہ دوکام کرلوتو بس پھرتم کامیاب ہو۔

# دوبارہ توبہ کرکے کام میں لگ جاؤ

اس لے حضرت والا نے فرمایا کہ '' تجدید توبہ کرکے پھر کام میں لگ جائے، اس سے زیادہ کاوش کرنا غلو ہے''۔ یعنی گناہ کا خیال آنے پر ''ستغفراللہ'' پڑھ کراپنے کام میں لگ جائے، اس کے بعدیہ کاوش کرنا کہ یہ خیال مجھے کیوں آیا؟ یہ خیال بار بار کیوں آ رہا ہے؟ کہیں میں خبیث تو نہیں ہوگیا ہوں، یا شاید میرے اوپر شیطان کا ایسا داؤ چلا ہوا ہے کہ میں اس کے ہوگیا ہوں اور اب میری اصلاح کی کوئی تو قع باتی نہیں رہی۔اس قتم کے خیالات دل میں لانا غلو ہے، کیونکہ جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ توبہ کرلو، ہم نے تو بہ کرلی، اور جو غیر اختیاری خیالات آ رہے تھے، ان سے بھی توبہ کرلی، اب خواہ مؤاہ اس گناہ کو وظیفہ مت بناؤ بلکہ اپنے کام میں لگو، اس سے نوبہ کرلی، اب خواہ مؤہ اس کے وظیفہ مت بناؤ بلکہ اپنے کام میں لگو، اس سے نیادہ کاوش کرنا غلو ہے۔ صدیث شریف میں فرمایا کہ:

اَجُمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَتَوَ کُلُوا عَلَیْهِ ایعنی اینے کرنے کا کام اجمالی طور پر کرلواور پھر اللّٰد تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ سی اسے حمد اسے کا

کمال کے حصول کی فکر مت کرو

اس ملفوظ میں حضرت والا نے دوسری بات بیار شاد فر مائی که ' بیہ قصد کرنا کہ ذرا بھی کوتا ہی نہ ہونے پائے ، بیہ بھی ایک قتم کا دعویٰ اور غلو ہے۔ ' بیعیٰ بیس مجھنا کہ میں ایسا کامل اور مکمل بن چاؤں کہ ذراسی بھی او چھ نہ ہو، ذراسی بھی کہیں کسر نہ ہو، عبادت ہوتو وہ کامل اور مکمل ہو، اخلاق بھی کامل اور مکمل ہوں،

دین کے ہرمعیار پرسونیصد پورااتروں۔ یہ فکر بھی اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں بڑا اونچا آ دمی ہوں کہ اس درج کے کمال کا طالب ہوں، یہ بھی ایک قتم کا دعویٰ ہے۔ ارے بھائی! سید ہے سادے طریقے سے کام کرو، سوفیصد کمال کی فکر چھوڑو، اس لئے کہ یہ درجہ حاصل ہونا گوعقلاً محال نہیں لیکن عادۃ محال ہے، کیونکہ عقلاً یہ محال نہیں کہ کوئی آ دمی پنج ہر جیساعمل کرنے گئے یا وہ صحابی جیسا عمل کرنے گئے یا وہ صحابی جیسا عمل کرنے گئے ، یہ بات عقلاً محال نہیں لیکن عادۃ محال ہے، اس لئے کہ عادۃ ایسا ہوتانہیں کہ اس جیسا کمال حاصل ہو جائے۔

### سيدهے ہونے كے قريب ہوجاؤ

چراس کی دلیل میں بیصدیث بیش کی که صدیث شریف میں فرمایا که: سَدِدُو او قَارِبُو او اسْتَقِیْمُو او لَنْ تُحْصُو ا مسَدِدُو او قَارِبُو او اسْتَقِیْمُو او لَنْ تُحْصُو ا

اس مدیث بین سب سے پہلے فرمایا: "سَدِدُو" سیدھے ہو جاؤ، یعنی دین کے تمام تقاضوں پر پورے از و، تب جاکرسیدھے ہوگے درنہ سیدھے نہیں ہوگے۔لین ساتھ دوسرالفظ ارشادفر مایا "وَ قَادِ بُوّا" یعنی پوراسیدھا ہونا تو بڑا مشکل ہے، البذا قریب آ جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا: "وَ اسْتَقِیْمُوّا" یعنی دوبارہ فرمایا کہ سیدھے ہو جاؤ،لیکن یہ بھی فرمایا کہ "وَ لَنْ تُحُصُوُا" یعنی پوراسیدھا ہونا تو بھی نہیں کرسکو کے بلکہ پھی نہیں کرسکو گے بلکہ پھی نہیں کرسکو می بلکہ پھی نہیں کرسکو می بلکہ پھی نہیں کرسکو می بلکہ پھی نہیں کرسکو میں ایک ہوں۔

### عبادات کوتا ہیوں سے جری ہوئی ہیں

الله تعالی نے نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، اعتکاف کرنے ،قرآن کریم کی تلاوت كرنے، ذكر كرنے اور تبيح كرنے كى توفيق عطا فرما دى، كيكن ان عبادتوں میں سے جس عبادت کو بھی دیکھو، وہ کوتا ہیوں سے بھری ہوئی نظر آ ہے ك، كيا بم نے نماز اس طرح برحى جيسے برحنى جائے تھى؟ كيا نماز ميں جيسا خشوع مونا جاہئے تھا، ویساخشوع حاصل ہوا؟ جیسا دھیان نماز میں ہونا جاہئے تها، وبيا دهيان حاصل موا؟ نمازيس اعضاء اور جوارح كوجيبا خضوع حاصل ہونا جا ہے تھا، ویباخضوع حاصل ہوا؟ جب نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز کوتا ہیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یا روزہ تو رکھ لیا لیکن جیسا روزہ رکھنا جاہئے ویساروزہ رکھا؟ جس کمال کا روزہ ہونا جاہئے وہ ہوا؟ جب تلاوت کی تو كيا تلاوت كاحق ادا موا؟ حروف كى جيسى ادائيكى مونى جائيتى، ويسى ادائيكى موئى؟ الفاظ كى طرف جيها دهيان مونا جائة تقا، وبيا دهيان موا؟ معافى كى لرف جبيها دهيان ہونا ڇاهي تھا، ويها دهيان ہوا؟ جب تہيں ہوا تو اس كا مطلب سے کہ ہماری عبادات کوتا ہیوں سے بھری ہوئی ہیں۔

کوتا ہیوں کی وجہ سے مایوس مت ہوجاؤ

اب ایک راسترتو یہ ہے کہ مایوں ہوکر بیٹھ جاؤ کہ عبادت کا حق ادا کرنا ہمارے بس کا کام نہیں، نہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہے اور نہ روزہ اور نہ تلاوت پیش کرنے کے قابل ہے۔ لیکن حضور صلی

الله عليه وسلم نے فرمايا كه مايوس ہوكر مت بين جاؤ، كيونكه تم مكمل سيد ھے نہيں ہوكر مت بين جاؤ، كيونكه تم مكمل سيد ھے نہيں ہوكر مت بين جاؤ۔

# عربی زبان کی وسعت

یے عربی زبان بھی بڑی عجیب وغریب زبان ہے، اس میں ذرا سے فرق

سے معانی تبدیل ہوجاتے ہیں، چنانچہ اس صدیث میں حضور اقد س سلی اللہ علیہ
وسلی نے لفظ "قادِ ہُواْ" فرمایا جوباب مفاعلہ سے امر کا صیغہ ہے۔ "اُقُو ہُواْ"
نہیں فرمایا، اس طرح "اِفُتَو بُواْ" نہیں فرمایا۔ ویکھے: ایک ہوتا ہے "قَورُبُ" جو
یقر بُٹ" جوباب کرم سے ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے "اِفْتوَبَ یَقْتَوبُ" جو
باب افتعال سے ہوتا ہے، ان کے معنی ہیں، مطلق قریب آنا۔ اور ایک ہے
باب افتعال سے ہوتا ہے، ان کے معنی ہیں، مطلق قریب آنا۔ اور ایک ہے
باب مفاعلہ سے "قَادِ ہُواْ" اس کے معنی ہیں تدریج کی خاصیت پائی جاتی ہے،
باب مفاعلہ سے "قَادِ ہُواْ" اس کے معنی ہیں تدریج کی خاصیت پائی جاتی ہے،
باب مفاعلہ سے "قَادِ ہُواْ" اس کے معنی ہیں تدریج کی خاصیت پائی جاتی ہے،
باب مفاعلہ سے "قادِ ہُواْ" اس کے معنی ہیں تدریج کی خاصیت پائی جاتی ہے،
برجھایا، کل کو دومرا قدم برجھایا، پرسوں تیسرا قدم برجھایا، یہ پوراعمل "مقاربت"
کہلاتا ہے۔

# زندگی جرقریب آنے کی کوشش کرتے رہو

لہذا حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "قَادِبُوًا" لیعنی تدریجاً قریب آنے کی کوشش شروع کردو اور قدم بردهانا شروع کردو بہاں تک کہ مارے قریب بہنچ جاؤ۔ اس لفظ میں در حقیقت ایک اشکال کا جواب ہے، وہ

14

اشکال یہ ہے کہ اس مدیث سے معلوم ہور ہا ہے کہ ہم جا ہے جتنی کوشش کرلیں پھر بھی سید ھے نہیں ہو سکتے تو پھر سیدھا ہونے کی فکر ہی چھوڑ دیں۔ اس کا جواب اس لفظ سے دیدیا کہ ساری عمر قریب آنے کی کوشش کرتے رہواور سید ھے ہونے کی کوشش کرتے رہو، پورے سیدھے تو نہیں ہوسکو کے لیکن قریب آجاؤ گے، لہذا اس کوشش کو مت چھوڑ نا، تم سے مطالبہ کوشش کرنے ہوئے کا ہے، تم سے نتیجہ کا مطالبہ نہیں کہ نتیجہ حاصل ہوایا نہیں؟ کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھتے سلے جاؤ۔

# ساری عمرتراش خراش کرنی ہے

اس بات كومولانا روى رحمة الله عليه فرمايا:

اندری راه می تراش و می خراش تادم آخر دے فارغ میاش

الیمن اس راست میں تو ساری عمر تراش خراش کرنی ہی ہے، ہر وقت و هیان اور فکر گلی رہے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے اور پھر ان غلطیوں کو درست کرتا رہے،

آ خری دم تک ایک لمحہ کے لئے بھی فارغ ہو کر نہیں بیٹھنا، لہذا کوئی بیہ نہ سوچے
کہ جب بالکل سید ھے نہیں ہو سکتے تو بس جیسے زندگی گزررہی ہے، گزرنے دو،
زیادہ اصلاح کی فکر ہی فضول ہے۔ اس حدیث میں اس سوچ کی تر دید فرما دی
کہ بیہ جو کہا جارہا ہے کہ مکمل سید ھے نہیں ہو سکتے، وہ نتیج کے بارے میں کہا جا
رہا ہے کہ نتیج میں مکمل سو فیصد سید ھے نہیں ہو سکتے لیکن اس کے با وجود کوشش

میں می نہیں آئی جائے۔

# منزل مقصور بیں کوشش کرنا مقصود ہے

کیونکداس راست میں منزل مقصور نہیں بلکہ کوشش بذات خود مقصور ہے،
اگار ہنا مقصود ہے، بہن منزل ہے، لہذا نتائج کی پرواہ نہیں کرو بلکہ کوشش میں
گےر ہو۔ میں بھی بھی شعر کہد دیتا تھا، ایک شعر کہا تھا جو حضرت والا کو بہت پیند
تھا، اس میں بہی مضمون ہے:

قدم ہیں راہ اُلفت میں تو منزل کی ہوں کیسی یہاں توعین منزل ہے حکمن سے چور ہو جانا

یہاں تو مقصود ہی ہے ہے کہ آ دمی جاتا رہے اور جلتے جلتے تھکن سے چور ہو جائے۔جیبا کہ قرآن کریم میں فرمایا:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ (مورة الْمُنْرَحُ)

اس آیت میں حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ
دوسر سے کا موں سے فارغ ہوجا کیں تو عبادت کے اندرا ہے آپ کو تھا کیں۔
بہر حال! نتائج حاصل کرنا نہ تمہارے بس کا کام ہے اور نہ ہی تمہارے سوچنے
کی چیز ہے بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ منزل کی طرف چلتے رہو، یہ چلنا بذات خود
مقعود ہے۔

قدم برهاتے طلے جاؤ

للندا فكرنبين جيوزني بلكه فكربهي جاري ركهو، كوشش بهي جاري ركهو، البت

نتائج سے بے نیاز ہو جاؤ۔ جو طریقہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادیا اور آپ کے وارثوں نے بتادیا، اس طریقہ پر قدم رکھ کر چلتے جاؤ، منزل پر کب پہنچو گے اور کہاں پہنچو گے ؟ اس کی فکر چھوڑ دو۔

بر صراطِ منتقیم اے دل کے گراہ نیست

جب ''صراطِ متنقیم'' پر قدم رکھ دیا تو اب انشاء الله ممراہ نہیں ہو گے۔لہذا جو کام ہواس کوستت کے مطابق کرتے جاؤ۔

نماز کی تو فیق پرشکرادا کرو

یہ جودلوں میں خیالات آتے ہیں کہ میری نماز سی نہیں ہے، میراروزہ سی خیس ہے، میراروزہ سی نہیں ہے، یہ سب خیالات اس حد تک تو مفید ہیں کہ ان خیالات کے نتیج میں تم اپنی نماز کو مزید بہتر ہنانے کی کوشش کرو، لیکن ان خیالات کی وجہ سے ان عبادات کی ناقدری مت کرو، کیونکہ اللہ تعالی نے ان عبادات کو اداکرنے کی جو تو فیق عطا فر مائی ہے، یہ بھی ان کا کرم ہے، اگر یہ تو فیق نہ ملتی تو تم کیا کر لیتے؟ لہذا اس تو فیق ملئے پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرواور کہو کہ اے اللہ! آپ نے اپنے اللہ! آپ نے اپنے فضل وکرم سے اس عبادت کو انجام دینے کی تو فیق عطا فر مادی۔ اے اللہ! آپ کا محمد پر برداشکر اوراحسان ہے۔ قرآن کریم کی یہ جوآیت ہے اس کے بھی بہی

اَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي هَائنا لِهَذَا وَمَاكُنَّا لِنَهُتَدِي الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي هَائنا لِهَذَا وَمَاكُنَّا لِنَهُتَدِي الْحَمَدُ لِلْهِ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّ

یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے اس کی ہدایت اور رہنمائی فرمائی، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ ملتی تو ہم ہدایت پانے والے ہیں سے دہائداان نیک اعمال کی تو فیق طنے پرشکرادا کرو۔

# نماز کی کوتا ہیوں پر استغفار کرلو

البتہ ہماری عبادات میں، نماز میں، روزے میں بیشک کوتا ہیاں بھی ہیں، ان کوتا ہیوں کا علاج استغفار کرلو ہیں، ان کوتا ہیوں کا علاج استغفار کرلو گے تق اس کے نتیج میں کوتا ہیاں مث جا ئیں گی اور صرف عبادت اور نیکی ہی نیکی باقی رہ جائے گی، کیونکہ استغفار نے اس عبادت پر پالش کردی اور اس عبادت پر کوتا ہیوں کی جو گندگی لگ گئ تھی، استغفار نے اس کو صاف کردیا۔ قرآن کریم میں نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا:

كَانُوُ اللَّيْلِ مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ وَ كَانُو اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (سرة الذاريات: ١٨-١٨)

یعنی رات کو بہت کم سوتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوکر عبادت کرتے تھے اور پھرسحری کے وقت استغفار کرتے تھے۔ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رات کوکوئی گناہ کیا تھا جس ہے وہ استغفار کرتے تھے،نہیں، تو پھروہ استغفار کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس بات پر استغفار کرتے تھے کہ اے اللہ! رات کے وقت ہم نے عبادت تو کرلی لیکن وہ عبادت آپ کی شایانِ شان نہ ہوئی اور اس عبادت میں بیشارکوتا ہیاں ہوگئیں، بے شار

غلطیاں ہوگئیں، اے اللہ! ان کوتا ہوں اور غلطیوں کی طرف ہے آپ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ اس استغفار کا نتیجہ یہ ہوا کہ رات بھر جوعبادت کی تھی، اس عبادت میں جو مختلف کوتا ہیاں اور خرابیاں ہوگئ تھیں اور ان کوتا ہیوں کی وجہ ہے اس عبادت پر جومیل کچیل آگیا تھا، آخر میں استغفار کرکے اس میل کچیل کو دور کر دیا اور اس کی فنیشنگ کر دی اور پالش کر دی، اب وہ عمل اس قابل ہوگیا کہ اللہ تعالی کے دربار میں انشاء اللہ قبول ہوگا۔ لہذا ہم عمل کے بعد اس عمل کی تو فیق ملنے پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرواور اس عمل میں کوتا ہی ہوجائے اس عباں مقبول ہو جائے گا۔

# عبادت کی توفیق قبولیت کی علامت ہے

 یہاں قبول ہوگئ۔ یا ایک روزہ رکھنے کے بعد دوسراروزہ رکھنے کا تو نیق ہوگئ تو

یہ پہلے روزے کی قبولیت کی علامت ہے، لیکن ہر عمل کے بعد اس کے عدم
قبولیت سے ڈرواور ہر عمل کے بعد یہ کہو: الحمد لللہ، استغفراللہ، اس کے نتیج میں
مزید عبادت کی تو نیق مل جائے گی۔ بس ساری عمر یہ کرنا ہے کہ اپنی کی کوشش
کے جاؤ، کوشش میں کی نہ کرواور جوکوتا ہیاں ہوں ان پر استغفار کئے جاؤ، انشاء
اللہ منزل تک پہنچ جاؤ گے۔

آ مے ایک ملفوظ میں حضرت والانے ارشادفر مایا کہ:

جب تک صاحب عمل کو اس سے اند بیٹہ ہوتا رہے کہ مبادا کہیں نفس کا شائبہ نہ ہوگیا ہو، حفاظت خداوندی اس کی رفیق رہتی ہے کیکن تدارک بالاستغفار کرتے رہنا جائے۔

(انفاس عینی میں ۱۹۸)

### وین دونوں کے درمیان ہے

وہی بات بیان فرما رہے بین جو میں نے ابھی عرض کی کہ بیر راستہ بھی عجب وغریب فتم کا ہے کہ بظاہر اس میں بعض با تیں متضاد معلوم ہوتی بیں لیکن حقیقت میں متضاد نہیں ہیں۔ چنا نچہ ایک طرف رہ تھم ہے کہ عمل کرتے رہواور عمل سے مایوی نہ ہو بلکہ عمل پر اللہ تعالی کاشکر اداکر و کہ ان کی تو فیق سے بیمل میں نے انجام دیدیا اور اس عمل کی تحقیر مت کرو کہ ریمل کیا ہے بیاتو کلایں مارنا ہیں دو میری طرف رہ بھی تھم ہے کہ اس عمل پر عجب بھی نہ ہواور عمل کے بعد دماغ میں بیر تھی منڈ نہ ہو کہ ہم نے تو بردا کام کرلیا اور اس کے نتیج میں عجب بعد دماغ میں بیر تھی منڈ نہ ہو کہ ہم نے تو بردا کام کرلیا اور اس کے نتیج میں عجب

کے اندر مبتلا ہوکر اپنے آپ کو اللہ والاسجھنے گئے وغیرہ۔اصل بات یہ ہے کہ انسان کوان دونوں باتوں کے درمیان رہنا جاہئے۔ عمل کے بعد ڈریتے رہو

لہذا ایک طرف عمل بھی کرواور دوسری طرف دل میں یہ اندیشہ بھی رہے کہ میرے کی نفسانی شائبہ سے کہیں یہ عمل خراب نہ ہوگیا ہو۔ ای بات کو ہمارے ہزرگوں نے دولفظوں میں بیان فرما دیا گھل کرتا رہے اور ڈرتا رہے، جب تک یہ فکر اور اندیشہ رہے گا، اس وقت تک حفاظت خداوندی اس کی رفیق رہے گی، اور ساتھ میں اس اندیشے کا تدارک بالاستغفار کرتے رہنا چاہئے کہ اے اللہ! میں نے یہ عمل تو کرلیا لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میرے کی نفسانی شائبہ سے کہیں یہ عمل خراب نہ ہوگیا ہو، اے اللہ! اس نفسانی شائبہ سے استغفار کرتا ہوں۔ الہذا نہ تو اس عمل خراب نہ ہوگیا ہو، اے اللہ! اس نفسانی شائبہ سے استغفار کرتا ہوں۔ البندانہ تو اس عمل خراب نہ ہوگیا ہو، اے اللہ! اس نفسانی شائبہ سے استغفار کرتا ہوں۔ البندانہ تو اس عمل خراب نہ ہوگیا ہو، اور نہ گھمنبڈ میں مبتلا ہو، دونوں با تیں خلط ہیں۔

### حضرت جنير بغدادي رحمة الله عليه كاارشاد

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی جو
یا در کھنے کے قابل ہے، فرمایا کہ جو مخص عمل کرکے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا بیمل
اس کوجنّت میں لے جائے گا تو وہ فضول محنت کر رہا ہے، اور جو مخص عمل کئے بغیر
یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنّت میں چلا جائے گا تو وہ اپنے آپ
کو دھوکہ دے رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادیؓ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ

انسان عمل تو کرے کیکن اس عمل پر بھروسہ نہ ہو بلکہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تھینچنے اور دعوت دینے والا بہی عمل ہے، البذا اس عمل کو تعین بیکن ساتھ ساتھ اس عمل پر میہ بھروسہ نہ ہو اس عمل پر میہ بھروسہ نہ ہو کہ میں میں اس کو جنت میں لے جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال اس کو جنت میں لے جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال

# كوئى عبادت الله تعالى كے شايان شان نہيں

اس کے کہتم وہ عمل جا ہے کتنا ہی اجھے سے اجھا کرلولیکن پھر بھی وہ عمل اللہ تقالی کی شایانِ شان مہیں ہوسکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ماعبدناك حق عبادتك ماعرفناك حق معرفتك بم مري عبادت ندكر ك كديرى عبادت كاحق معرفتك بم تيرى عبادت كاحق معرفتك بم مخفي نديجان مك جيدا كد تخفي بجان مك جيدا كد تخفي بجان مك جيدا كد تخفي بجان م

لہذا کی عمل میں بذات خود بیصلاحیت نہیں کہ وہ انسان کو جنت کا مستحق بناد ہے،
کیونکہ جوتم نے عمل کیا ہے، کیا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنے کے
لائق ہے؟ چاہے وہ عمل کتنا ہی بناسنوار کر کرلو، سوفیصد خشوع خضوع کے ساتھ ،
کرلو، پھر بھی وہ عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق نہیں۔

عبادت کی توفیق اور اعضاء کس نے دیے؟

كيونكه بيدويكھوكداس عمل كے كرنے كى توفيق كس نے دى؟ جس ہاتھ

پاؤں کے ذریعہ تم نے وہ عمل کیا، وہ ہاتھ پاؤں کس نے دیے؟ وہ اعضاء و جوارح کس نے دیے؟ اگر تم نے ذکر کاعمل کیا تو جس زبان کے ذریعہ تم نے ذکر کیا وہ زبان کس نے عطا فر مائی؟ اس زبان میں گویائی کس نے بخش ؟ یہ سب تو انہیں کا دیا ہوا ہے، پھر کیا ان کی بارگاہ میں پیش کررہے ہو؟ بلکہ ان ہی کی دی ہوئی چیز ان کی بارگاہ میں پیش کررہے ہو۔

### ایک دیہاتی کا داقعہ

مارے اعمال کی مثال تو دیہاتی کے یانی کے ملے کی طرح ہے کہ ایک ویہائی نے بادشاہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا، اس نے اپنی بیوی سےمشورہ كياكه بادشاه كے لئے كيا تخفہ لے جاؤں؟ بيوى نے مشورہ ديا كه جمارے گاؤں سے جونہر جارہی ہے، اس کا یائی بہت میٹھا اور ضاف شفاف ہے، با دشاہ کوشہر میں ایبا یاتی کہاں نصیب ہوگا، اس کئے تم ایک مطایاتی کا مجر کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کرو۔ اس دیہاتی کو بیات سمجھ میں آئی، اس نے ایک منکا لیا اور اس کو پائی سے بھر کرسر پر اٹھایا اور بغداد کی طرف پیدل سفرشروع کر دیا۔ اب راستے میں دھول مٹی اس ملکے کے اندر اور باہر پڑتی رہی، جب کئی دن کے سفر کے بعد وہ بغداد پہنچا تو اس یانی کے او پر مٹی کی تہہ جم گئی، چنانچہ وہ بادشاہ کے کل پر پہنچا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور جب ملاقات ہوئی تو اس دیہائی نے یانی کا منکا پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضور! بیمیرے گاؤں کی نہرکا صاف اور مینها یائی ہے جو میں آب کے لئے تخفہ لایا ہوں ، بادشاہ نے جب وہ

پانی دیکھاتو اس پرمٹی کی تہہ جی ہوگی تھی اور اس میں سے بد بواٹھ رہی تھی۔

لیکن بادشاہ نے بیہ و چاکہ اگر میں نے اس کولوٹا دیا تو اس کا دل ٹوئے گا، یہ بچارہ اتنی دور سے محنت مشقت برداشت کر کے لایا ہے، اس لئے بادشاہ نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ تم بہت اچھاتخد لائے ہو، چنا نچہ بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کا مرکا ہونے اور چا تھی سے بحر کرواپس کیا جائے، پھر بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کا مرکا ہونے اور چا تھی سے بور کرواپس کیا جائے، پھر بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کو پھ چلے دیا کہ اس کو بھ چلے دیا کہ اس دیہاتی کو دریا دجلہ کے پاس سے واپس لے جانا تا کہ اس کو پھ چلے کہ یہاں پر اس سے اچھا پانی میٹر ہے اور اس میں کوئی کی نہیں ہے، جب اس دیہاتی کو دریائے دجلہ کے پاس سے گز ارا گیا تو اس دریا کو اور اس کے پانی کو دیا تا گیریں اور صاف دیکھ کر چیران رہ گیا کہ یہاں تو بادشاہ کے بالکل قریب اثنا شیریں اور صاف شفاف پانی موجود ہے، اس کے باد جود بادشاہ نے محض اپنی عنایت سے میرا مطکا نہر صرف قبول کرلیا بلکہ اس کے بد لے سونا چا ندی بھی عطا کیا۔

خلوص ومحبت كاجواب

یہ واقعہ بیان کر کے حضرت تھا توی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہ دیہاتی سزاک لائق تھا کہ اتنی دور سے پانی لایا اور وہ بھی گدلا اور مٹی سے اٹا ہوا کیا وہ پانی اس لائق تھا کہ بادشاہ کو پہنے کے لئے پیش کیا چائے؟
لیکن بادشاہ نے اس پانی کے گد لے اور خراب ہونے کو ندد یکھا بلکداس دیہاتی کے دل کے اخلاص کو دیکھا کہ یہ دیہاتی اگر چیفنول چیز لایا ہے لیکن خلوص کے ساتھ لایا ہے بین خلوص اور محیت کا جواب یہ ہے کہ ساتھ لایا ہے بین ہوتے کہ ہوتے کہ بین ہوتے کہ ساتھ لایا ہے بین ہوتے کے لایا ہے بین ہوتے کہ ساتھ لایا ہے بین ہوتے کہ ساتھ لایا ہے بین ہوتے کہ ساتھ لایا ہوتے ہوتے کے لایا ہوتے کیا ہوتے ہوتے کہ ساتھ لایا ہوتا ہوتے ہوتے کے لایا ہوتے ہوتے کیا کہ باتھ لایا ہوتے ہوتے کہ لایا ہوتے کیا ہوتے کہ باتھ کیا ہوتے کیا ہوتے کیا کہ ہوتے کیا کہ باتھ کیا ہوتے کیا

#### اس کے منکے کوسونے جاندی سے بھر کروا پس کیا جائے۔ ہماری عبا دات کے جواب میں مغفرت

جب دنیا کا ایک معمولی بادشاہ ایک انسان کے اخلاص کی قدر کرتا ہے تو بادشاہ وں کے بادشاہ اور اعظم الحا کمین کے دربار میں ہم جوعبادات پیش کرتے ہیں، وہ اس دیباتی کے بانی کے ملکے سے زیادہ بے حقیقت ہیں، ان عبادات کی حقیقت تو بیتی کہ اس پر الٹی سزادی جاتی کہ تو ہمارے دربار میں جوعبادت پیش کر رہا ہے، وہ ہمارے دربار کے لائق نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ اپنے فضل وکرم سے بید کھھتے ہیں کہ اس بندے نے خلوص کے ساتھ جوعبادت اس کے بس میں تھی وہ اس نے انجام دیدی، اب ہم اس کے ملکے کوسونے سے مجرکہ واپس کریں گے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا:

يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنْتٍ طَ (سورة الفرقان: آيت ٢٠) يعنى الله تعالى ان كى سيئات كوبھى حسنات سے تبديل فرماديں گے۔ خلاصه

بہرحال! خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو اپنے عمل پر ناز ہواور نہ ہی اپنے عمل سے بے نیازی ہو بلکہ عمل کرتا بھی رہے اور ساتھ میں ڈرتا بھی رہے اور اللہ تعالی سے اپنی مغفرت بھی طلب کرتا رہے، بس یہ کام کرتا رہے تو انشاء اللہ تعالی اسے اس کومنزل تک پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے اور اپنی رحمت ہے ان باتوں پر عمل کی تو فیق عطا فر مائے۔ آ مین نہ

و آخِرُ دَعُوانًا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ



مقام خطاب : جامع مسجد دار العلوم كراجي

وفت خطاب : بعد نما زظهر ، رمضان المبارك

اصلای مجانس: جلد نمبر ۲

مجلس نمبر: ۸۲

# بسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ

# حقوق العباد سي توبه كاطريقه

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَيّئاتِ اَعْمَالِنَا . مَنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيّئاتِ اَعْمَالِنَا . مَنْ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصْلِلُهُ فَلاَ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ وَحُدَهُ وَمَوْلُانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَدُلاً مَعْدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَدَالًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَنِيرًا . أَمَّا بَعُدُا

ایک ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللّدعلیہ نے فرمایا:
اعمال صالحہ یا توبہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں مگر
حقوق معاف نہیں ہوتے، پس جس قدر ہوسکے ادا

کرے اور سب کے اواکا عن م رہ کھے۔ اگر کچھ باتی رہ گئے اور مرگیا تو اللہ تعالی سے امید ہے کہ اس کو بری اللہ مدکر دیں گئے اللہ تعالی مظلوم کوخوش کرکے ظالم کی مغفرت فرمادیں گے۔ (انفای عیمی میں میں ۱۹۸)

### كناه صغيره سے معافی كاطريقه

اس ہفوظ میں حضرت والا نے پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ اعمال صالحہ
یعن نیک اعمال سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور تو بہ سے بھی گناہ معاف ہوتے
ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نیک اعمال سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے
ہیں اور تو بہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ صغیرہ کا معاملہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کی بدولت خود بخو د ان کو معاف فرماتے رہتے ہیں، چنا نچہ
حدیث شریف میں ہے کہ جب آ دی وضو کرتا ہے تو وضو کے دوران جب وہ
ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب چرہ دھوتا
ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب چرہ دھوتا
ہاتی دھوتا ہے تو ہاتھ سے کے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب چرہ دھوتا
ہاتی دھوتا ہے تو ہاتھ سے کے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب پاکس معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان
عام کر جس گناہ کی طرف گیا تھا، وہ گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اس طرح معاف اعادیث میں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اس طرح معاف فرماتے رہتے ہیں۔

عبادات سے گناہ صغیرہ معاف ہوجاتے ہیں

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدی نماز کے لئے معجد کی طرف

چتا ہے تو ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اس سے بھی مراد صغیرہ گناہ ہیں، اس طرح نماز پڑھنے سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

ایک مرتبه ایک صحابی حضوراقدی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! مجھ سے برسی بخت غلطی ہوگئ ہے، پھرایک گناہ صغیرہ کو بیان کیا کہ جھ سے بیر گناہ ہوگیا ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تم نے اس گناہ کے بعد ہمارے ساتھ مسجد میں نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! مماز تو پڑھی ہے، فرمایا کہ بس تمہارا وہ گناہ اس نماز پڑھنے سے معاف ہوگیا۔ پھر آ پ علی ہے فرمایا کہ بس تمہارا وہ گناہ اس نماز پڑھنے سے معاف ہوگیا۔

إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السَّيثاتِ - (سورة الهود: آيت ١١١)

یعنی نیکیاں پُرائیوں کوختم کو دیتی ہیں۔ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا بیہ خود کار فظام بنا دیا ہے کہ صغیرہ گناہ خود بخو دمعاف ہوتے چلے جاتے ہیں، مگر بیسب صغیرہ گناہوں کے بارے میں ہے۔

گناہ کبیرہ کیلئے توبہ ضروری ہے

کبیرہ گناہ کے بارے میں قانون سے کہ وہ تو ہہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، یوں اللہ تعالی کسی پر اپنافضل فرما دیں اور بغیر تو بہ کے معاف فرما دیں تو ان کو کون رو کنے والا ہے لیکن قانون اور اصول سے سے کہ کبیرہ گناہ بغیر تو بہ کے ان کو کون رو کنے والا ہے لیکن قانون اور اصول سے ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر تو بہ کے

معاف نہیں ہوتے۔ اس ملفوظ میں حضرت والانے یہ جوفر مایا کہ اعمال صالحہ یا توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ سے صغیرہ گناہ اور توبہ سے کہیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

حقوق العباداور بعض حقوق التدمض توبه سے معاف نبیس ہوتے

آ گے فرمایا کہ'' مگر حقوق معانی نہیں ہوتے'' حقوق ہے ایک تو حقوق العباد مراد ہیں اور دوسرے وہ حقوق اللہ مراد ہیں جن کی تلافی ممکن ہو، مثلاً نمازیں چھوٹ کی ہیں اور آ دمی تندرست ہے، ان نمازوں کی قضا کرسکتا ہے، لہذا نمازیں معانی نہیں ہوں گی۔ یا مثلاً زکوۃ واجب ہوگیا تھا، ادا نہیں کیا تو وہ جج ادا نہیں کی تو وہ زکوۃ معانی نہیں ہوگ ، حج واجب ہوگیا تھا، ادا نہیں کیا تو وہ جج معانی نہیں ہوں معانی نہیں ہوں گے۔ بہر حال! تو بہ کے ذریعہ وہ حقوق اللہ جن کی تلافی ممکن ہے وہ معانی نہیں ہوت ہوتے اور تو بہ کے ذریعہ حقوق العباد معانی نہیں ہوتے جب تک صاحب حق معانی نہیں معانی نہیں موالے معانی نہیں ہوتے جب تک صاحب حق معانی نہیں موالے نہیں موالے اور تو بہ کے ذریعہ حقوق العباد معانی نہیں ہوتے جب تک صاحب حق معانی نہیں موالے در تو بہ کے ذریعہ حقوق العباد معانی نہیں ہوتے جب تک صاحب حق معانی نہیں 
تمام سابقه حقوق واجبه کی ادا میگی شروع کردیں

حفزت والافرمار ہے ہیں کہ اگر آ دمی تو بہ کر لینے کے بعد یہ بچھ لے کہ
لبس، میرا مقصد حاصل ہوگیا، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خیال
بالکل غلط اور دھوکہ ہے، بلکہ تو بہ کر لینے کے بعد یہ دیکھو کہ کیا کیا حقوق میر بے
ذے واجب ہیں، چاہے وہ اللہ تعالی کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں،

توبہ کر لینے کے بعد ان حقوق کو ادا کرنے کی فکر شروع کرو۔ جس کا طریقہ بیں نے توبہ کا بیان شروع کرتے وقت عرض کیا تھا کہ آدی ایک کا پی بنا لے اور اس کا پی کے اندر یہ لکھے کہ میرے ذے فلاں فلاں حقوق ہیں، میرے ذے اتنی نمازیں باتی ہیں، اتنی زکو قباتی ہے، فلاں فلاں لوگوں نمازیں باتی ہیں، آج سے میں ان کی ادائیگی شروع کر رہا ہوں، اگر کھمل کے قرضے باتی ہیں، آج سے میں ان کی ادائیگی شروع کر رہا ہوں، اگر کھمل ادائیگی سے پہلے میر انتقال ہوجائے تو میرے ترکہ سے ان عبادات کا فدید اور قرضہ اداکر دیا ہے۔

# اگرتمام حقوق کی ادائیگی سے پہلے موت آگئی

اب اگراس خفس نے ان نمازوں کوادا کرنا شروع کر دیا، روزوں کوادر زکوۃ کوادا کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے جوحقوق واجب تھے ان کی ادائیگی کی فکر شروع کر دی اور کوشش شروع کر دی تو اس خفس کے بارے میں حضرت والا فرمار ہے ہیں کہ اگر وہ محف اس کوشش کے دوران مر گیا لیعنی ابھی ساری عبادات سابقہ ادانہیں ہوئی تھیں ابھی تمام حقوق کی ادائیگی کی بھیل نہیں ہوئی محقی کہ اس سے پہلے ہی اس کا انقال ہوگیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فر ما دیں گے اور معاف کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جن بندوں کے حقوق اس کے ذمے واجب تھے، ان بندوں سے فر ما کیل گی کہ یہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے حقوق ادا کرنے شروع کر دیے تھے اور اپنی طرف سے بوری کوشش کی تھی لیکن اس کی عرفتم ہوگئی تھی جس کی وجہ سے پورے حقوق ادا بیری کوشش کی تھی لیکن اس کی عرفتم ہوگئی تھی جس کی وجہ سے پورے حقوق ادا

نہیں کر سکا، لیکن چونکہ اس نے اخلاص کے ساتھ ادائیگی شروع کر دی تھی ، اس لئے اب ہم اور بردی تعمین وے کرتمہیں راضی کر دیتے ہیں ، لہذا اس کے حقوق معاف کردو۔

# حقوق کی معافی کاراسته

حضرت والا نے یہاں اس ملفوظ میں یہ بات اختصار کے ساتھ بیان فرمائی ہے، لیکن ایک وعظ میں حضرت والا نے یہ بات تفصیل سے بیان فرمائی ہے، چنا نچہ آ پ نے وہاں پر یہ بیان فرمایا کہ لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ حقوق العہاد کی معافی کا کوئی راستہ نہیں جب تک ان حقوق کو یا تو ادا نہ کر دیا جائے یا صاحب حق سے معاف نہ کرالیا جائے۔ اس غلط نہی کے نتیج میں بعض اوقات لوگوں میں مایوی پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے ذمے استے سارے لوگوں کے حقوق میں مایوی پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے ذمے استے سارے لوگوں کے حقوق واجب ہیں، اگر آج سے میں نے ان حقوق کو ادا کرنا شروع بھی کر دیا تو بھی ساری عمر کھیا دوں گا، تب بھی تمام حقوق ادا نہیں کرسکوں گا، اور جب دل میں مایوی پیذا ہو جاتی ہے تو پھر جو پھھوڑ ہے بہت حقوق ادا کرسکا تھا، اس سے بھی مایوی پیذا ہو جاتی ہے تو پھر جو پھھوڑ سے بہت حقوق ادا کرسکنا تھا، اس سے بھی مایوی پیذا ہو جاتی ہے تو پھر جو پھھوڑ سے بہت حقوق ادا کرسکنا تھا، اس سے بھی مایوی پیذا ہو جاتی ہے تو پھر جو پھھوڑ سے بہت حقوق ادا کرسکنا تھا، اس سے بھی مایوی پیذا ہو جاتی ہے تو پھر جو پھھھوڑ سے بہت حقوق ادا کرسکنا تھا، اس سے بھی میں مایوی پیدا ہو جاتی ہے تو بھر جو پھھھوڑ سے بہت حقوق ادا کرسکنا تھا، اس سے بھی میں جو تھیں بیدا ہو جاتی ہے تو بھر جو پھھھوڑ سے بہت حقوق ادا کرسکنا تھا، اس سے بھی میں بیدا ہو جاتی ہے۔

ما يوس ہونا تھيڪ نہيں

اس کے ہمارے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا نداق تو بیتھا کہ:

سوئے نو امیدی مرد امید هاست
سوئے تاریکی مرد خورشید هاست

یعنی نا امیدی اورظلمت و تاریکی کا کوئی راستہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے امید کے راستے رکھے ہیں۔ اس لئے یہ خیال غلط ہے کہ حقوق العباد کی معافی کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ جب اللہ کا ایک بندہ حقوق العباد ادا کرنے کے لئے آ مادہ ہوگیا اور حقوق ادا کرنے شروع کر دیے، اپنی سی کوشش صرف کر دی، اس دوران اس کا انتقال ہوگیا تو اللہ تعالیٰ اصحاب حقوق کوراضی فرمادیں گے۔

#### سوانسانوں کے قاتل کا واقعہ

ال بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ نے ال مشہور واقعہ سے استدلال فرمایا جو حدیث شریف میں آتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کی احمت میں ایک شخص قاتل تھا، اس شخص نے نانوے آ دمیوں کوتل کردیا، ایک انسان کی جان لیما ایسا ہے جیسے پورے مواکہ یا اللہ! میں نے یہ کیا کردیا، ایک انسان کی جان لیما ایسا ہے جیسے پورے عالم انسانیت کی جان لیما اور قل نفس کی جو سزا قرآن کریم نے بیان کی عالم انسانیت کی جان لیما اور قل نفس کی جو سزا قرآن کریم نے بیان کی ہے، دوسرے کی گناہ کے لئے الیم سزاییان نہیں فرمائی، چنانچ فرمایا:

وَمَنُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدُ وَاعْدُ وَاعْدُورُ وَاعْدُ وَاعْدُورُ وَاعْدُ وَاعْدُورُ وَاعْدُورُ وَاعْدُ وَاعْدُورُ وَ

لیمنی جو مخص جان بوجھ کر کسی مؤمن کو تل کرے، تو اس کی سزاجہنم ہے اور وہ میں جوگی میں میں رہے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی

اوراں کے لئے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب نیار کررکھا ہے۔ یہ الفاظ کفر کے علاوہ اور قل نفس کے علاوہ کسی اور گناہ کے لئے بیان نہیں فرمائے۔

### سو کا عدد بورا کر دیا

بہرحال نانوے آدمیوں کوتل کرنے کے بعداس کوفکر ہوئی کہاب میں کیا کروں، چنانچہوہ ایک عیسائی پادری کے پاس چلا گیا اور اس سے جاکر کہا کہ میں نے نانو نے آل کئے ہیں، میری نجات کا کوئی راستہ بناؤ۔ پادری نے کہا کہ میں نے نانو نے لک کوئی راستہ بناؤ۔ پادری نے کہا کہ تیری نجات کا کوئی راستہ بنوا گناہ ہے، کہ تیری نجات کا کوئی راستہ نہیں، تو تو تو نانو سے انسانوں کوتل کردیا، للنذا تیری نجات کا راستہ پوچھنے آیا اور یہ کہنا جہنی ہے۔ اس خص کو برا انحصہ آیا کہ میں تو نجات کا راستہ پوچھنے آیا اور یہ کہنا ہے کہ کوئی راستہ نہیں، اس نے سوچا کہ نانو نے قل تو کر دیے ہیں، ایک اور سہی تا کہ سوکا عدد پورا ہوجائے، چنانچہ اس نے اس یا دری کو بھی قل کر دیا۔

پرکی اور راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے سوانیانوں کو قب کرو قبل کردیا ہے، میری نجات کا کوئی راستہ بتاؤ۔ اس راہب نے کہا کہتم توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی ما گلو اور ایبا کرو کہ فلاں بستی کے لوگ بہت نیک ہیں، تم اس بستی میں اس بستی میں ماکر رہو۔ اس راہب کا مقصد بیتھا کہ جب بیشخص اس بستی میں رہے گا تو نیک لوگوں کی صحبت حاصل ہوگی، اس کے ذریعہ اس کے حالات درست ہو جا کیں گے اور جو گناہ اس نے کئے ہیں، اس کی تلافی کی کوشش درست ہو جا کیں گے اور جو گناہ اس نے کہ ہیں، اس کی تلافی کی کوشش کرے گا، چنانچہ بیشخص اس بستی کی طرف چل بڑا۔

### رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا

انجى رائے میں بے تھا كہ اس كى موت آگى اور اس كا انقال ہوگيا، حدیث شریف میں آتا ہے كہ اس كے بارے میں ملائكہ رحمت اور ملائكہ عذاب كے درمیان جھڑ اہوگیا، ملائكہ عذاب نے كہا كہ بیشخص سوتل كرك آیا ہے، لہذا بیہ ہمارا آدى ہے، اس كوہم جہنم میں لے جائیں ہے۔ ملائكہ رحمت نے كہا كہ بیہ مختص تو بہ كرك نیك بنے كے لئے چل پڑا تھا، لہذا بہ ہمارا آدى ہے، ہم اس كو جنت میں لے جائیں ہے۔

# الله تعالى كافيصله

جب یہ دونوں جھڑنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جہاں سے
میٹھن چلا تھا، اس کی پیائش کرواور جس بستی کی طرف جا رہا تھا، اس کی پیائش
کرواور یہ دیکھو کہ موت کے وقت کوئی جگہ سے قریب تھا؟ جس بستی سے روانہ
ہوا، اس سے قریب تھا یا جس بستی کی طرف جا رہا تھا، اس سے قریب تھا؟ پھر
جس بستی سے یہ خض قریب ہو، اس کا معاملہ کرو۔

چنانچددونوں طرف کے راستوں کی پیائش کی گئ تو وہ جس بستی کی طرف عارباتھا، اس طرف ایک گز زیادہ قریب تھا، گویا کہ آ دھے راستے سے ایک گز آ مے بروھ کیا تھا، اللہ تعالی نے تھم قرمایا کہ اس مخص کور حمت والے فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے۔

#### اس واقعہ ہے حضرت تھا نوی کا استدلال

حضرت کیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ سے استدلال فرمایا کہ اس فض نے جوسوئل کئے ہے، وہ حقوق العباد سے متعلق ہے، لیکن چونکہ وہ فخص حقوق العباد کی ادائیگی کاعزم کرکے چل پڑا تھا، اس لئے اللہ تعالی اس نے فخص کی توبہ قبول فرمالی اور اس کو بخش دیا۔اور جہال تک تعلق ہے ان بندوں کا جن کوئل کیا تھا، اللہ تعالی قیامت کے دن ان مقولین کے درجات بندوں کا جن کوئل کیا تھا، اللہ تعالی قیامت کے دن ان مقولین کے درجات بندوں کا جن کوئل کیا تھا، اللہ تعالی قیامت کے دن ان مقولین کے درجات بندوں کا جن کوئل کیا تھا، اللہ تعالی قیامت کے دن ان مقولین کے درجات بندوں کا جن کوئل کیا تھا، اللہ تعالی قیامت کے دن ان مقولین کے درجات بندوں کا جن کوئل کیا تھا، اللہ تعالی قیامت کے دن ان مقولین کے درجات بندوں کا جن کوئل کیا تھا، اللہ تعالی قیامت کے دن ان مقولین کے درجات بندوں کا جن کوئل کیا تھا، اللہ تعالی قیامت کے دن ان مقولین کے درجات بندوں کا جن کوئل کیا تھا، اللہ تعالی قیامت کے دن ان مقولین کے درجات بندوں کا جن کوئل کیا تھا، اللہ تعالی قیامت کے دن ان مقولین کے درجات بندوں کا جن کوئل کیا تھا، اللہ تعالی قیامت کے دن ان مقولین کے درجات بندوں کا جن کوئل کیا تھا، اللہ تعالی قیامت کے دن ان مقولین کے درجات بندوں کا جن کوئل کیا تھا، اللہ تعالی قیامت کے دن ان مقولین کے دل ہا کہ کا کوئل کیا تھا کیا تھا کہ کوئل کیا تھا کیا تھا کیا تھا کی کوئل کیا تھا کہ کیا تعلق کے دل کا تعلق کیا تھا کہ کیا تھا کہ کوئل کیا تھا کہ کوئل کیا تھا کی کوئل کیا تھا کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تعلق کیا تھا کہ کوئل کیا تھا کیا تھا کہ کوئل کی کوئل کیا تھا کہ کوئل کیا تھ

# بیائش کرانے کی کیا ضرورت تھی؟

اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ جو تھم فر مایا کہ دونوں طرف کے راستوں کی بیائش کرواور دیکھو کہ کونی بہتی زیادہ قریب ہے۔ سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشنے کا ارادہ کر بی لیا تھا تو پیائش کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرض کرو کہ اگر اس شخص کی موت ایک دوگر پہلے آ جاتی تب بھی تو اس نے تو یہ کا ارادہ کر بی لیا تھا اور اپنی می کوشش شروع کر دی تھی، لہذا پیائش کرانے اور قریب اور دور ہونے کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اشکال میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا اور میں اس تلاش میں تھا کہ اس کا اشکال میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا اور میں اس تلاش میں تھا کہ اس کا جواب کہیں مل جائے۔

# حقوق الغباد كى ادائيكى كيلية الني طرف سے قدم بر هانا شرط ب

بعد میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کا بیہ جواب ڈالا کہ اللہ تعالیٰ کے پیائش کرانے کا مقصد میہیں تھا کہ پیائش کرانے کے بعد فیصلہ فرمائیں ہے، بلکہ اس کی معافی کا فیصلہ تو پہلے ہی فرما بھے ہتھے، اس پرنوازش ہو چکی تھی، لیکن بندوں کو بیہ بتانے کے لئے پیائش کی گئی کہ بیرمعافی کا معاملہ اس وقت ہوتا ہے جنب آ دمی اصلاح کے راستے پر معتذبرراستہ چل پڑا ہو، مینیں کہ کی نے اپنی اصلاح کا اور تبدیلی لانے کا جھوٹا موٹا ارادہ کرلیا پھرستی کے عالم میں يرار باء اس كے ساتھ معافى كا معاملہ نبيس ہوسكا۔ لبذا اس واقعہ كے ذريعہ بير بتانا جائے ہیں کہ اصلاح کا ارادہ کرنے کے بعد معتدبہ قدم المضے جاہئیں، معتدبدراستة قطع مونا جائے، اس كے بعد الله نتالى كى رحمت آئيكى \_ بينه موكم سمی کے وعظ وتقریر میں نصیحت کی بات من لی اور ارادہ کرلیا کہ اس نصیحت پر ضرور عمل كريں مے ،ليكن كيا مجھ نہيں ، تو ايسے ارادے كا كوئى اعتبار نہيں ۔ لبذا بیائش کرد اور به دیکھو که اس نے معتدبدراست قطع کرلیا تھا یا نہیں؟ جب پیائش کے بعد پنہ چل میا کہ اس محض نے معتدبدرات کے کرلیا تھا، تب اس کی معافی

خلاصد

خلاصہ سے کہ گناہ صغیرہ کی معافی کا راستہ اللہ تعالی نے اعمال صالحہ کو سا

دیا ہے اور وہ گناہ کبیرہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور جن کی تلائی ممکن نہیں، ان کی معافی کے لئے تو بہ ہے اور وہ گناہ کبیرہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے یا ان حقوق اللہ سے ہے جن کی تلافی ممکن ہے، ان کی معافی کا راستہ یہ ہے کہ اہتمام کر کے ان کی اوائیگی شروع کر دے اور ساتھ میں وصیت بھی کر دے کہ اہتمام کر کے ان کی اوائیگی شروع کر دے اور ساتھ میں وصیت بھی کر دے کہ اگر میں ان کو کمل نہ کر سکا تو میرے ترکہ میں سے ان عبادات کا فدیہ اور قرضہ ادا کر دیا جائے۔ جب یہ سب کرلیا تو بندے نے اپنے حقے کا کام کرلیا، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا بیڑہ پار کر دیں گے۔

كناه كانقاضه كناه تبيس

آ کے ایک ملفوظ میں حضرت والآنے ارشادفر مایا:

امور طبعیہ پر مواخذہ نہیں بلکہ ان کے مقتضاء پر عمل

کرنے سے مواخذہ ہوتا ہے، وہ بھی اس وقت جبکہ عمد اس پر عمل کیا جائے، اور اگر طبعی ناگواری سے مغلوب

اس پر عمل کیا جائے، اور اگر طبعی ناگواری سے مغلوب

ہوکر کسی وقت کوئی کلمہ بیجا زبان سے نکل جائے اور بعد

میں اس سے معذرت کرلی جائے تو حق تعالی اس کو
معاف فرما کیں ہے۔

(انفاس عیدی میں اس کے معذرت کرلی جائے تو حق تعالی اس کو
معاف فرما کیں گے۔

(انفاس عیدی میں اس کے۔

اس ملفوظ میں حضرت والا رحمة الله علیه نے ایک بہت اہم اصول بیان فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ گناہوں کا صدور یا تو طبعی داعیہ اور محرکات کے وربعہ ہوتا ہے یا انسان کے اندر جواخلاق رذیلہ ہوتے ہیں وہ انسان کو گناہ پر

آ مادہ کرتے ہیں۔ اب بعض لوگ میہ بجھتے ہیں کہ صرف گناہ کے داعیے اور تقاضے کا دل میں پیدا ہو جانا ہی گناہ ہے۔ حضرت والا اس غلط فہمی کو دور فرما رہے ہیں کہ محض تقاضہ کا دل میں پیدا ہو جانا گناہ نہیں جب تک انسان اس تقاضہ کی دل میں پیدا ہو جانا گناہ نہیں جب تک انسان اس تقاضے برعمل نہ کرے۔

#### غضه كاعلاج سب سعمقدم

مثلًا غفتہ کرنا کرا ہے اور یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ تصوف اور طریقت میں سب سے پہلے اس کا علاج کیا جاتا ہے، یہ غضہ انسان کے باطن کو بالکل تباہ کرنے والا ہے، اس لئے جب کوئی اللہ کا بندہ اپنی اصلاح کے لئے کسی شخ کے پاس جاتا ہے تو پہلے قدم کے طور پر اس کے غضے کی اصلاح کی جاتی ہے تا کہ اس کا غضہ قابو میں آ جائے۔

# غضہ اور شہوت کے تقاضے بیمل کرنا گناہ ہے

اب بعض لوگ یہ بچھتے ہیں کہ غضے کا دل میں پیدا ہونا ہی گناہ ہے۔
حضرت والا فرمار ہے ہیں کہ بخش غضہ کا دل میں پیدا ہوجانا گناہ نہیں بلکہ گناہ
اس وقت ہوگا جب اس غضہ کے نقاضے پڑ عمل کر کے کسی کے ساتھ زیادتی کرو
کے اس طرح شہوت ہے، شہوت کے خیال کا دل میں خود بخو د پیدا ہوجانا گناہ
نہیں، لیکن اگر اس خیال کوجان ہو جھ کر پیدا کر سے گایا اس خیال کوجان ہو جھ کر
باتی رکھے گایا اس شہوت کے نقاضے پر کوئی ایسا عمل کر گزر سے گا جو شرعاً ناجا کز
ہوتاہ گا جو شرعاً ناجا کر
ہوتاہ گا ہوگا، مثالاً شہوت کا خیال آنے کے نتیج میں نگاہ غلط جگہ پر ڈال

دی تواب وہ گناہ گار ہوگا۔ سارے امراض باطنہ اور رذائل کا یہی معاملہ ہے۔ میں جوں مند عمل ساتھ ا

حسد کے تقاضے برعمل کا گناہ ہے

مثلاً "حد" ہے، آپ کے دل میں کسی شخص کی طرف سے حد ہے، اب اس کے بارے میں کسی اچھائی کی خبرین کر آپ کے دل میں بی خیال پیدا ہوا کہ یہ کیوں آ گے بڑھ گیا؟ اس کے پاس میسے کیوں زیادہ آ گئے؟ اس کے یاس دولت کیوں زیادہ ہوگئ؟ اس کی شہرت کیوں زیادہ ہوگئ؟ لوگ اس کو كيول زياده ماننے لگے؟ وغيره-صرف دل ميں اس خيال كا پيدا ہوجاتا بيرگناه نہیں، کیونکہ پیرخیال غیراختیاری طور پر دل میں پیدا ہواہے، پیرخیال اس وفت ا مناہ بے گا جب تم اس خیال کے آنے کے نتیج میں اس مخص کے ساتھ کوئی بدسلوی کرو گے، مثلا آپ کے دل میں بی خیال آیا کہ فلاں مخص محصہ سے آگے بردھ کیا، یہ تو بہت بُرا ہوا، اب تم نے سوجا کہ کوئی ایسا کام کرد کہ اس کے آ کے برصنے میں رکاوٹ بیدا ہوجائے، مثلاً اس کی چغلی کرو، لوگوں کے سامنے اس کی بُرائی بیان کرو، اس کی غیبت کرو، تو ان کاموں کے کرنے کے نتیج میں وہ حسد گناہ بن جائے گا بھن دل میں خیال آجانے سے گناہ ہیں بنآ۔

حسد کے دوعلاج

البنة "حد" كے بارے میں امام غزالی رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه جس مخص كے دل ميں دوسرے كى بُرائى كا خيال آ رہا ہو، اس كوفورا دوكام كرنے

جاہئیں درنہ وہ حمد کے نتیج میں گناہ کے اندر مبتلا ہوجائے گا۔ ایک کام یہ كرے كداس خيال كودل ميں يُراسم كے كدميرے دل ميں بيہ جو خيال آرہا ہے، یہ بہت برا خیال ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ یا اللہ! به بُرا خیال میرے دل سے نکال دیجئے۔ دوسرا کام بیکرے کہ جس مخص کی طرف سے بیا يراخيال آربائ، ال كحق مين دعائے خيركرے، مثلا آپ كول مين ال بات كا دكھ مور ہاہے كہ فلال مخص مجھ سے آ كے كيول نكل كيا، اس كے لئے بيدعا كرے كه يا الله! الله واور تى عطا فرما۔ جبتم بيدعا كرو كے تو ول بر آرے چل جائیں کے الین یہ آرے چلانے مقصود ہیں تا کہ اس بیلدی کا علاج ہو۔اگراس کی دولت کی وجہ سے اس پرحمد ہور ہاتھا تو اس کے لئے یہ دعا كروكه باالله! اس كواور دولت عطا قرما۔ اگر اس كے منصب كى وجه سے حسد موريا تفاتويه دعا كروكه ما الله! ال كواور برا منصب عطا فرما ـ اس كواور زياده ترقی عطا فرما، لبذا جس چیز کی وجہ سے حسد ہور ہاتھا، اس کی زیادتی کی دعا كرے، جب حد پيدا ہوتو فورا بيدوكام كرے ورنہ بيحسدكى ندكى وفت آدى

بہر حال! جنے بھی پُرے اخلاق ہیں، ان سبہ کا اصول حضرت تمانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملفوظ میں بیان فر مایا کہ 'محض امور طبعیہ پرمؤاخذہ نہیں، اللہ ان کے مقتضاء پر عمل کرنے سے مؤاخذہ ہوتا ہے''۔ پھر فر مایا کہ 'وہ بھی اس وقت جب کہ عمد اس برعمل کہا جائے۔

### طبعی نا گواری سے مغلوب ہوکرزبان سے نکلنے والے کلمات

آ مے بری جھوٹ والی بات ارشادفر ما دی کہ "اگر طبعی تا کواری سے مغلوب ہوکر کسی وفت کوئی کلمہ بیجا زبان سے نکل جائے اور بعد میں اس سے معذرت کرلی جائے توحق تعالیٰ اس کومعاف فرما دیں سے'' لیعیٰ ویسے تو غصہ قابو میں آگیا ہے اور کس مخف کی صحبت کے بتیج میں اور اس کے آگے رگڑے کھانے کے نتیج میں طبیعت میں ایک اعتدال پیدا ہونے لگا اور غصه قابو میں آنے لگا، لیکن پھر بھی کسی وقت وہ غصہ بے قابو ہوجاتا ہے، جیسے کسی بات یرنا گواری پیدا ہوئی، اس کے نتیج میں ایک دم سے جزک اٹھا اور اس کی وجہ سے زبان سے کوئی نازیبا کلم نکل گیا تو ایسا ہوجاتا ہے، اس کے بارے میں بیہ نه سمجھے کہ بیرکوئی غیرمعمولی اور نا قابل اصلاح بات ہوگئ۔ البند جب ایسا ہو جائے توجس کے ساتھ اس مم کا معاملہ ہوا تھا، اس سے معذرت کر لے لیکن بیہ ند سمجے کہ اب میراغقہ قابل اصلاح نہیں بلکہ اینے غفتہ کی اصلاح کی فکر

# ایک صحابی کوغضه نه کرنے کی نصیحت

عدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے نقیحت فرمائے اور مختصر نقیحت فرمائے۔ ایک تو نقیحت کی درخواست کی اور ساتھ مختصر فرمائے اور مختصر نقی میں آئے۔ ایک تو نقیحت کی درخواست کی اور ساتھ مختصر

تھینے کی درخواست کی ، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برانہیں مانا کہ تم نفیحت بھی طلب کرتے ہوا ور ساتھ میں شرطیں بھی لگاتے ہوا ور نہ اس پا گواری کا اظہار فر مایا بلکہ آپ نے اس کی اس فرمائش کی تغیل فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص مختر نفیحت طلب کرے تو اس کو مختر نفیحت کردو، اس لئے کہ اس کے پاس وقت کم ہاور وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک منٹ میں مجھے کوئی دین کی بات حاصل ہو جائے، اس کی اس فرمائش کو پورا کردو، اس لئے کہ دین کی بات حاصل ہو جائے، اس کی اس فرمائش کو پورا کردو، اس لئے کہ دین کی بات حاصل ہو جائے، اس کی اس فرمائش کو پورا کردو، اس لئے کہ دین کی بات حاصل ہو جائے، اس کی اس فرمائش کو پورا کردو، اس لئے کہ دین کی بات حاصل ہو جائے، اس کی اس فرمائش کو بیرا کردو، اس لئے کہ دین ان محالی کی فرمائش پر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفیجت فرمائی کہ:

غفتہ مت کرنا۔ اس سے پت چلا کہ غفتہ ان چیزوں میں سے ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نذریک اس کی اتن اہمیت تھی کہ مخفر نصبحت کے وقت آپ نے ای کا انتخاب فرمایا۔

ابتذأء بالكل غضه كرنا حجوز دو

ای کے ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق بیس غضہ ان چیزوں میں سے ہے جس کا سب سے پہلے علاج کیا جاتا ہے، جب کوئی شخص کی شخص کی خدمت میں اپنی اصلاح کے لئے جاتا ہے تو شروع میں اس سے بید کہا جاتا ہے کہتم غضہ بالکل مت کرو، ند غضہ کے سیجے محل شروع میں اس سے بید کہا جاتا ہے کہتم غضہ بالکل مت کرو، ند غضہ کے سیجے محل پر غضہ کرو اور نہ ہی ہے کہا غضہ کرو، جہاں غضہ کرنے کا حق ہے وہاں بھی

تعقد نہ کرو تا کہ تمہاری طبیعت اعتدال پر آ جائے۔لیکن اس کے باوجود کسی وقت غیر اختیاری طور پر منہ سے نازیبا کلمات نکل جا کیں توجس کے خلاف وہ کلمات نکلے ہیں، اس سے معافی ما نگ لو، معذرت کرلو کہ بھائی! میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے،غلطی ہوگئ، معاف کردو، جب یہ کرلو گے تو انشاء اللہ آئندہ کے لئے راستہ کھل جائے گا۔

# معافی مانگنے سے شرم مت کرو

معانی مانگ لینے میں کوئی ذکت نہیں ہے، بعض لوگ یہ بھتے ہیں کہ جان جائے گرناک نہ جائے ، کسی طرح ناک نیجی نہ کرنی پڑے۔ یہ تصور اور خیال بہت خراب ہے، کیونکہ تکبر پر بنی ہے، اس لئے جب بھی ایسا ہو جائے ، معافی مانگ لو، معافی مانگ کی آئے میں کیا رکھا ہے، اگر دنیا میں معافی مانگ کی تو یہاں معافی ہو جائے گی، اگر خدانخواستہ یہاں معافی نہیں کرایا اور آخرت میں جاکر حساب کتاب دینا پڑا تو اس کا بڑا خطرناک انجام ہوسکتا ہے۔ اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔ یہاں پر تو بہ کا بیان ختم ہو گیا، اب آگے دوسرا باب شروع ہور ہا ہے، جس کا عنوان ہے و انتخاقی معالی میں اللہ ''انشاء اللہ کل اس کو شروع کریں گے۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ



مقام خطاب : جامع معددار العلوم كراجي

وقت خطاب : بعدنما ذظهر، رمضان المبارك

اصلای مجالس: جلد نمبر ۲

مجلس نمبر: ۸۳

بسم الله الرّحمن الرّحيم

التدنعالي كي محبت

اس کے اسباب

الحمد لله ربّ العلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين أمابعد!

محبت کے اسباب اختیاری ہیں

آ مے حصرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چندار شادات اللہ تعالیٰ کے مجت اور تعلق مع اللہ سے متعلق ہیں ، پہلے ملفوظ میں حضرت والانے فرمایا:

'' خدا کی محبت اگر چہ امر غیرا فقتیاری ہے ، لیکن اس کے اسباب بندے کے افقیار میں ہیں ، وہ یہ ہیں (۱) کثرت ذکر اللہ (۲) اللہ تعالیٰ کے افعال میں ، وہ یہ ہیں (۱) کثرت ذکر اللہ (۲) اللہ سے تعالیٰ کے افعال ات کو اور اپنے برتا ؤکو سوچنا (۳) کسی اہل اللہ سے دعا تعلق رکھنا (۳) طاعت پر مواظبت کرنا (۵) حق تعالیٰ سے دعا کرنا ، اس تدہیر میں تو کوئی غلطی نہیں ، صرف ایک غلطی علمی محتل کرنا ، اس تدہیر میں تو کوئی غلطی نہیں ، صرف ایک غلطی علمی محتل

ہے، وہ قابل تنبیہ ہے، وہ یہ کہ اپنے ذہن سے کوئی درجہ محبث کا تراش کراس کا منظر رہنا، یہ غلطی ہوگی، بلکہ اس تدبیر کی مداومت سے جودرجہ محبت کا عاصل ہوتا ہے، وہی اس درجہ میں مطلوب ہے، پھرخواہ اس میں مزعوم ترتی ہو، خواہ ایک حالت پر رہ جائے، البتہ رسوخ میں ترتی لازم ہے، صرف لون محبت میں تفاوت ہوتا رہتا رسوخ میں ترتی لازم ہے، صرف لون محبت میں تفاوت ہوتا رہتا ہے۔

(انفاس عيني: ص ١٩٩)

ان چند جملوں میں بڑے بڑے مضامین ارشاد فرمادئے ہیں،ان سے مقصود یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی محبت اور اللہ جل شانہ سے تعلق حصول دین کی تمام جدوجہد کا مغز ہے، یہ جو آپ سنتے ہیں کہ حضرات اولیاء کرام اورصوفیاء کرام کی خدمت میں لوگ جاتے تھے اور وہاں مجاھد ے اور دیافتیں کرتے تھے،ان سب کا مقصود یہی تھا کہ تعلق مع اللہ پیدا ہوجائے ،اور یقعلق مضبوط ہوجائے ،بس جس دن یہ چیزیں حاصل ہوگیا، کیونکہ محبت وہ چیز ہے جو مشکل کام کو آسان بنادیت ہے۔

محبت مشکل کام کوآسان کردیتی ہے

اگر جائزہ لے کر دیکھوتو ایبا معلوم ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل کا م ہے، اتی نمازیں پڑھو، اینے روز ہے رکھو، اتنی زکو ۃ دو، جج کرو، اور ان سب سے مشکل بیہ ہے کہ فلال گناہ ہے بچو، فلال گناہ سے بچو، آنکھول کو بچاؤ، اپنے کا نول کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ، ان سب کو بچانا آدمی کومشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن جس دن اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگئی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوگیا، اس دن بیسب کام آسان ہوجا کیں گے ،مولانارومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

ع: از محبت تلخهاشیریں شود

"دلین جب محبت بیدا ہوجاتی ہے تو کڑوی چیزیں بھی میٹھی گئی ہیں"

مال كوبيج سے محبت كا نتيجہ

ایک مال کودیکھوکہ مردی کا موسم ہے، کڑا کے کا جاڑا پڑر ہاہے، ابرات کو نے نے بستر پر پیشاب پا خانہ کردیا، اب خت سردی میں بستر ہے اٹھنا اور جا کر بستر وغیرہ دھونا، اس کے کپڑے دھونا کتنا مشکل کام ہے، لیکن چونکہ مال کو بچے کے ساتھ حجبت ہے، اس لئے وہ سب کام خوشی کے ساتھ آسانی نے ساتھ کر رہی ہے، اگراس مال سے کوئی شخص کہے کہ اس بچے کی وجہ سے تہمیں رات کو تکلیف ہوتی ہے، اگراس مال سے کوئی شخص کو اپنا دشمن سمجھے گی اور یہ کہے گی کہ میں اس طرح کی ہزاروں ہے، تو وہ مال اس شخص کو اپنا دشمن سمجھے گی اور یہ کہے گی کہ میں اس طرح کی ہزاروں تکلیفیس برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن کی طرح میرا یہ چگر کا کلڑا جھ سے جدانہ ہو، چونکہ اس بچ سے مال کو مجب ہوگئی ہے، اس لئے وہ ساری تکلیفیس اس کے لئے آسان ہوگئیں۔

تنخواه سے محبت کا نتیجہ

ایک مخص رمضان کی رات میں عبادت کرتا ہے، حری کے لئے بیدار ہوتا

ہے، پھرضے سورے اٹھ کر دفتر کی طرف بھا گتا ہے، اب بھری بس کے اندر ڈنڈا بکڑابس کے دروازے پرلٹک کرسفر کررہاہے، دفتر پہنچ کرآٹھ تھنٹے کی ڈیونی وے ر ہاہے، اور شام کوتھ کا ماندہ چلا آر ہاہے، وہ بیساری مشقتیں برداشت کررہاہے، الیکن میساری مشقتیں اس کے لئے آسان ہوگئیں، کیونکداس کواس شخواہ ہے محبت ہوگئی ہے جو مہینے کے آخر میں ملنے والی ہے، اگر کوئی شخص اس سے بیہ کیے کہ مہیں رمضان کے مہینے میں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، مبح ہی مبح دفتر کی طرف بسول میں لنگ کر جانا پڑتا ہے، وہاں پر آٹھ گھنٹے کی مشقت والی نوکری کرنی پڑتی ہے، چلو میں تمہاری بینو کری چیٹر وادیتا ہوں ، وہ اس مخص کو دشمن سمجھے گا کہ میری اچھی بھلی نوكرى لكى ہوئى ہے، بياس كوچھڑ دار ہاہے،اس كے لئے اس تنخواہ سے محبت ہونے کی وجہ ہے مجمع سومرے اٹھنا اور بسوں میں لٹک کرسفر کرنا اور آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ویٹا بيسب كام محبوب مو كئ ، اى كومولا ناروى رحمة الله فرمات بي كه از مسحبت تلخها شیریں شود، لین محبت سے کروی چیزیں بھی میشی ہوجاتی ہیں۔

### قلندرى راسته وكعاوس

ای طرح دین کے جتنے کام مشکل نظر آرہے ہیں، اس کو آسان بنانے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی محبت دل میں پیدا ہوجائے بعلق پیدا ہوجائے تو اس محبت کے نتیج میں یہ سارے کام آسان ہوجا کیں گے، اس بات کو کسی نے دوسرے انداز میں اس طرح بیان کیا ہے کہ:

صنماره قلندر سزاوار بمن نمائي

دراز و دور دیدم راه و رسم و پارسائی

یعنی مریدایی شخ سے کہدرہا ہے کہ جھے تو قلندری راستہ دکھا دیجئے ، کیونکہ
نیکی اور پارسائی کا راستہ تو مجھے لمبا چوڑ انظر آرہا ہے کہ نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو،
اشراق پڑھو، چاشت کی نماز پڑھو، ذکر کرو، نگاہ کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت
کرد، کان کی حفاظت کرد، ہر چیزکو بچاؤ، یہ کام تو میرے لئے بڑا مشکل ہے، مجھے تو
کوئی قلندری راستہ بتا دیجئے۔

اس شعر کا مجیح مطلب

بعض لوگوں نے اس شعر کا برا غلط مطلب نکالا ہے، اور وہ یہ کہ شاعر کا کہنا ہے

ہے کہ نماز ، روزہ ، زکو ہ ، جج وغیرہ جو ظاہری اعمال ہیں ان کو انجام دینا تو برا مشکل

ہے، ان کے بجائے جھے شورٹ کٹ (مخضر راستہ) بتا دو، جیسے آج کل کے جابل

پر بتاتے ہیں، جس کے ڈر بعد میں آسانی سے سیدھا جنت میں پہنچ جاؤں۔ ان

جابلوں نے شعر کا یہ مطلب نکالا ہے، حالانکہ یہ مطلب درست نہیں، بلکہ اس شعر کا
مطلب یہ ہے کہ یہ 'ڈراہ ور 'م و پارسائی''کا یہ راستہ جھے برا المبانظر آر ہا ہے، اس

مطلب یہ ہے کہ یہ 'ڈراہ ور 'م و پارسائی''کا یہ راستہ جھے برا المبانظر آر ہا ہے، اس

لئے جھے ایبا راہ قلندری بتا دیجئے جس سے میر سے لئے یہ راستہ آسان اور مخضر ہو

جائے، اگر چہ جھے جاتا ای راستہ ہے، نماز ، روزہ بھی کرتا ہے، زکو قاور جج بھی اوا

کر نے ہیں، لیکن مجھے کوئی ایبا طریقہ بتا دیجئے جس سے یہ اعمال میر سے لئے

آسان ہو جا نمیں، ای کانام' 'طریق القلند ر'' ہے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا

ایک دعظ ہے جس کانام، ی ' طریق القلند ر'' ہے، وہ دعظ ای شعر کی تشر تک پر ہے،

وہ بڑا عجیب وغریب وعظ ہے، ہرایک کو پڑھنا جا ہئے۔

### " طریق القلندر "الله کی محبت بیدا کرناہے

وہ'' طریق القلندر' محبت کا پیدا کردینا ہے،اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کا پیدا ہو جانا ،جس دن اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو گیا،اس کے بعد بیراستہ لمبانہیں رہے گا، بلکہ بیراستہ مختفر اور آسان ہو جائے گا،اس کی مثال بیمجھو کہ ایک شخص سفر سے بہت گھبرا تا ہے،اس سے سنرنہیں کیا جاتا ،کوئی شخص اس سے کے کہ میر ہے ساتھ لا ہور چلو، وہاں لا ہور میں تہارے دوست ہیں ،احباب ہیں ،وہ کہتا ہے کہ بیر میرے بس کا کام نہیں ، میں نہیں جاتا ، دوست ہیں ،احباب ہیں ،وہ کہتا ہے کہ بیر میرے بس کا کام نہیں ، میں نہیں جاتا ، اس شخص کولا ہور جانا مشکل معلوم ہور ہاہے۔

### لا ہور کا سفر آسان ہوگیا

اباس خفس کوا ہور لے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لئے لا ہور میں کوئی ایس محبت کی چیز پیدا کردو کہ پھر اس کے لئے یہ سنر آسان ہو جائے ،مثلا اس سے یہ ہا جائے کہ اگرتم لا ہور جاؤ گے تو وہاں کا بادشاہ جہیں اپنا مقرب بنا لے گااور تم اس کے مصاحب بن جاؤ گے ،اور تمہاری اتن شخواہ ہوگی ،اور یہ ہولتیں تم کو ملیں گی ،اب اس سے کہا جائے کہ لا ہور چلوتو وہی آدی جو یہ کہدر ہا تھا کہ میرے لئے سفر کرنا مشکل ہے ،ریل میں کینے سوار ہوں ، کیے ۲۲ کھنے کا سفر کروں ،اس کو جب سفر کرنا مشکل ہے ،ریل میں کینے سوار ہوں ، کیے ۲۲ کھنے کا سفر کروں ،اس کو جب آپ نے ذراس لا کے دیدی تو چونکہ وہ لا کے ایس کے تعلق دل سے ہے ،

اس وجہ سے وہ سفر اس کے لئے آسان ہوگیا،ادر وہی شخص اب کہتا ہے کہ مجھے دس مرتبہ لا ہور کاسفر کرادو، میں سفر کرنے کے لئے تیار ہوں،اس لئے کہ محبت پیدا ہوگئی۔

### سارا کھیل محبت کا ہے

بہر حال ، یہ سارا کھیل محبت کا ہے ، اگر اللہ تعالیٰ سے دل میں محبت پیدا ہو
جائے اُور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوجائے تو بہی راستہ جس کولمبا سمجھ رہا تھا ہموں
میں طے ہوجا تا ہے ، پھر اس میں کوئی دشواری اور پریشانی ہاتی نہیں رہتی ۔ لہٰ ذاہیہ جو
اعتراض کیا جا تا ہے کہ اگر بزرگوں کے پاس جا کیں گے تو کیا ملے گا؟ اس بزرگ
کے پاس دین کا کوئی ایساعلم ہے نہیں جود وسروں کے پاس نہ ہو، کما بوں کے اندر
بھی دین کی با تیں موجود ہیں اور اس بزرگ کے پاس کوئی ایسا عمل اور جادومنتر بھی
نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ وہ تہمیں عمل کے راشتے پر ڈال دے گا، بزرگ کے پاس
حاکر کیا ماتا ہے ؟

## اللدوالول سے اللد کی محبت ملتی ہے

اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس جانے سے اللہ کی محبت ول میں پیدا ہوتی ہے اور تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، جو کا میا بی کمنجی ہے، اگر یہ دو چیزیں حاصل ہوگئیں تو سب کچھ حاصل ہوگیا، جولوگ بزرگوں کے پاس اور مشائخ کے پاس جاتے ہیں، دور سی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر جاتے ہیں، دور سی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر بکثر ت بی جو اگرتے ہے۔

زهد زاهد را و دین دیندار را اك زره درد دل عطار را

مین فریدالدین عطار رحمة الله علیه کاشعر ہے، اس شعر کا مطلب میہ ہے کہ آپ زامدکوز مددیتے رہیں،اور دیندارکودین دیتے رہیں،عطارکوتوبس در دول کا ایک ذرہ عطافر مادیجئے ۔اب بظاہرتو ان دونوں باتوں میں تضادنظر آر ہاہے، کیونکہ ایک طرف تو بید کہدر ہے ہیں کہ مجھے نہ دین جاہے اور نہ مجھے زہد جاہے دوسری طرف بيركهدر بي بين كه مجھے در دِ ول كا ذرہ جا ہے ،ليكن حقيقت ميں وہ دونوں اباتوں میں تضاو کا اظہار نہیں کرر ہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہنا جا ہے ہیں کہلوگ دوسرے راستے سے دین کی طرف جارہے ہیں، مجھے تو وہ چیز جاہئے کہ اس کے حاصل ہونے بعد زمداور دینداری وغیرہ بیسب خود بخو داس کے پیچھے جلی آئیں، وہ چیز ہے "درو دل" جس دن بیل گیا اس دن بیز ہداور دینداری اس کے پیچھے خود بخو د الحلي أستيل كي، چنانجيسار معابدات اورساري رياضتوں معقصودالله جل شانه ک "محبت" کا حصول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا ہے، مشائخ کی صحبت اور ان کی تعلیم وتربیت سے بھی ان دو چیزوں کا حصول مقصود ہوتا ہے

تفانه بهون ميں اقطاب ثلاثه

تھانہ بھون کی خانقاہ میں ایک زمانہ میں تین بزرگ رہتے تھے، جن کو ''اقطاب ثلاثہ'' کہا جاتا تھا، ایک حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت حافظ صامن علیہ، دوسرے حضرت حافظ صامن

شہیدر خمۃ اللہ علیہ، یہ بینوں اپنے وقت کے ' قطب' کے کروں کی ترتیب بیتی کہ خانقاہ میں ان کے کروں کی ترتیب بیتی کہ خانقاہ میں ان کے کروں کی ترتیب بیتی کہ خانقاہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے حضرت حافظ ضامن شہیدر حمۃ اللہ علیہ کا کرہ تھا، اس کے بعد حضرت تھا، اس کے بعد حضرت میں داخل کے بعد حضرت میں میں داخل کی ما حب رحمۃ اللہ علیہ کا کرہ تھا، اس کے بعد حضرت شیخ محمد تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے اور با کمال صوفی بھی تھے۔

### حضرت مولا نارشيداحر كنگوبئ كامناظر يكااراده

حضرت مولانا شیخ محرتھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نقبی موضوع پر ایک
رسالہ لکھ دیا،اس زمانے میں حضرت مولانا رشیداحمہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے نئے
دارالعلوم دیو بند سے فارغ ہوئے تھے،اس لئے ان کاعلم تازہ تھا، جب مولانا شیخ
محرتھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ رسالہ پڑھاتو ان کو اس سے پچھاختلاف ہوگیا کہ اس
میں فلال بات سیح نہیں لکھی۔ جب طالب علم نیا نیادورہ حدیث سے فارغ ہوتا ہے تو
وہ یہ بچھتا ہے کہ 'م چوں دیگر نیست' وہ بچھتا ہے کہ ساری دنیا کاعلم میرے پاس
آگیا ہے اور ساری دنیا جابل ہے۔ چنانچہ ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ جس شخص
نے یہ رسالہ کھا ہے اس سے مناظرہ کروں گا،لوگوں سے نو چھا کہ یہ مولانا شیخ محمہ
قمانوی کہاں رہتے ہیں،لوگوں نے بتایا کہ تھانہ بھون میں رہتے ہیں، چنانچہ تھانہ
کھون گئے اور تلاش کرتے ہوئے خانقاہ میں بہتے گئے۔

### مناظره كرنا بهول كراشغال مين مشغول مو كئے

جب خانقاه میں داخل ہوئے تو چونکہ حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیہ حضرت كنگونى رحمة الله عليه كو يهلے سے جانے تھے،اس سے يہلے كئى ملاقاتيں ہو چكى تحين، حضرت حاجي صاحب كا كمره خانقاه مين پہلے پرتاتھا، جب حاجي صاحب نے حضرت کنگوہی کو جاتے ہوئے دیکھا تو ان کو بلالیا اور پوچھا کہ کہاں جارہے ہو؟ حضرت محنکونی نے فرمایا کہ حضرت! شیخ محمد تھانوی صاحب نے بری بات كتاب ميں لكھ دى ہے،اس بران سے مناظرہ كرنے جارہا ہوں،حضرت حاجى صاحب نے ان کواینے یاس بھالیا،اور قرمایا توبہ،توبہ،الی بات نہیں کرتے،وہ بزرگ آ دمی ہیں ،اتنے بڑے آ دمی ہیں ،تم ایک طالبعلم ہوکران سے مناظرہ کرو مے؟ بدبری باد بی کی بات ہے، پھر حضرت حاجی صاحب نے ان کوابیام صروف کردیا کہ وہ مناظرہ کرنا تو بھول گئے اور حضرت حاجی صاحب کے پاس رہ بڑے اوران سے بیعت ہو گئے اور بیعت ہونے کے بعد ذکر واذ کار اور تعلیمات واشغال کے اندرمشغول ہو گئے

## جو پچھورینا تھاوہ دے جکے

تھانہ بھون تو اس خیال ہے آئے تھے کہ مناظرہ کر کے شام کو یا آئندہ کل والیس چلے جائیں گے ،اس لئے کپڑے کے ایک ہی جوڑے میں آئے تھے،اور دوسرے جوڑے نہیں لائے تھے،کین حضرت حاجی صاحب ہے بیعت ہونے کے بعد وہیں دن وہیں قیام کیا،اور جو کپڑے بہن کرآئے تھے،اسی بعد وہیں دن وہیں قیام کیا،اور جو کپڑے بہن کرآئے تھے،اسی

کو دھوکر د و بارہ پہن لینے ،اس طرح جالیس دن گزار ویے مجالیس دن کے بعد حضرت جاجی صاحب نے ان سے فر مایا کہ:

> ''میاں رشید احمد! ہمیں تم کو جو یکھ دینا تھا وہ دیے بیکے، اب اللہ کا نام لے کرواپس جاؤ، اور وہاں جا کر اپنا کام کرو، اگر کوئی خاص حالت طاری ہوتو کی اور سے ذکر نہ کرنا، بلکہ جھے ہی لکھنا''

> > التدكي محبت ديدي

حضرت گنگوہی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت حاجی صاحب
رحمۃ الله علیہ نے یہ فرمایا کہ'' میاں جو پچھ جمیس تم کو دینا تھا وہ دیدیا'' اس وقت
ہماری سجھ میں نہیں آیا کہ بڑے میاں نے چالیس دن میں کیا دیدیا، بارہ سال کے
بعد سجھ میں آیا کہ کیا دیدیا، وہ یہ کہ اللہ کی محبت دیدی، اور تعلق مع اللہ پیدا کر دیا، اس
صحبت کے نتیج میں اللہ جل شانہ کی محبت اور وہ تعلق مع اللہ دل میں پیدا فرما دیا جو
صلاح وفلاح کی تنجی تھی۔

اولیاء کی صحبت کی قیمت

ميرجوشعرمشهور يكد

يك زمانه صحبت باولياء

بہتراست از صد ساله طاعت ہے ریا

لیعن تھوڑی دہر کے لئے اولیاء اللہ کی صحبت کا حاصل ہوجانا بیہ سوسال کی اور یا کہ اولیاء اللہ کی صحبت کا حاصل ہوجانا بیہ سوسال کی ہواور بے ریا کی بھی قید گئی ہوئی ہے، یعنی طاعت بھی ہواور

بدریابھی ہو،اس ہے بھی بہتر وہ صحبت ہے،کسی نے اس شعر پراعتراض کیا کہ اس کے اندر مبالغہ سے کام لیا گیا ہے، کیونکہ جو طاعت اخلاص کے ساتھ کی گئی ہوا ور سو سال تک کی گئی ہو، پھر بھی ایک ساعت کی صحبت اس طاعت ہے بہتر کسے ہوگی؟

حضرت حکیم الامت مولا نا انٹرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ اگر شاعر ''صد لا کھ سال'' کہتا، یعنی ایک ساعت کی صحبت سولا کھ سال کی عبادت ہے بہتر ہے تو بھی مبالغہ نہ ہوتا، اس لئے اگر کوئی شخص سولا کھ سال تک غلط رخ پر عبادت کرتا رہے، اگر چہ وہ اخلاص کے ساتھ کرتا رہے، اگر چہ وہ اخلاص کے ساتھ کرتا رہے، لیکن عبادت کے اندر صرف اخلاص ہی کانی نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کا طریقہ بھی درست ہونا چا ہے ، لہٰذا اگر طریقہ بھی اور وہ سولا کھ سال کی عبادت کا طریقہ بھی ہوگئی، اس کا کچھ صاصل نہیں۔

#### صحبت سے محبت ،محبت سے نور

لہذااولیاءاللہ کی صحبت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایک تو عبادت اور طاعت کا صحح طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور دوسرے محبت اور تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے، کو نکہ اگر کوئی شخص سوسال تک عبادت بغیر محبت کے کرے گا تو ایک طرف اس کی عبادت میں نور نہیں ہوگا، دوسرے بیا کہ وہ عبادت آسان نہیں ہوگا، کی صحبت کے بعداس عبادت آسان بھی ہوجائے گا، اور وہ عبادت آسان بھی ہوجائے گا۔ اور وہ عبادت آسان بھی ہوجائے گا۔ اس لئے تعلق مع اللہ پیدا کرنا ہے، جب کوئی آ دمی اس طریق پر چلتا ہے تو اس کی ہا مطلوب تعلق مع اللہ ہونا جا ہے۔

اسباب محبت اختیار میں ہیں

ان اسباب میں پہلا سب یہ بیان فرمایا '' کثرت ذکر اللہ'' جب آدی
کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے نتیج میں خود بخو داللہ تعالیٰ کی محبت
دل میں پیدا ہونے گئی ہے۔ یہ سب سے پہلا سب ہے، آج کا ہمار اسبق یہی ہے،
اس پڑمل آج ہی ہے شروع کردیں، اب وفت ختم ہوگیا، باتی اسباب کے بارے
میں زندگی رہی تو انشاء اللہ کل عرض کردوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پڑمل کرنے
کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

وَلَرْخُرُ وَ فَوَ لِنَا لَهُ الْكِمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

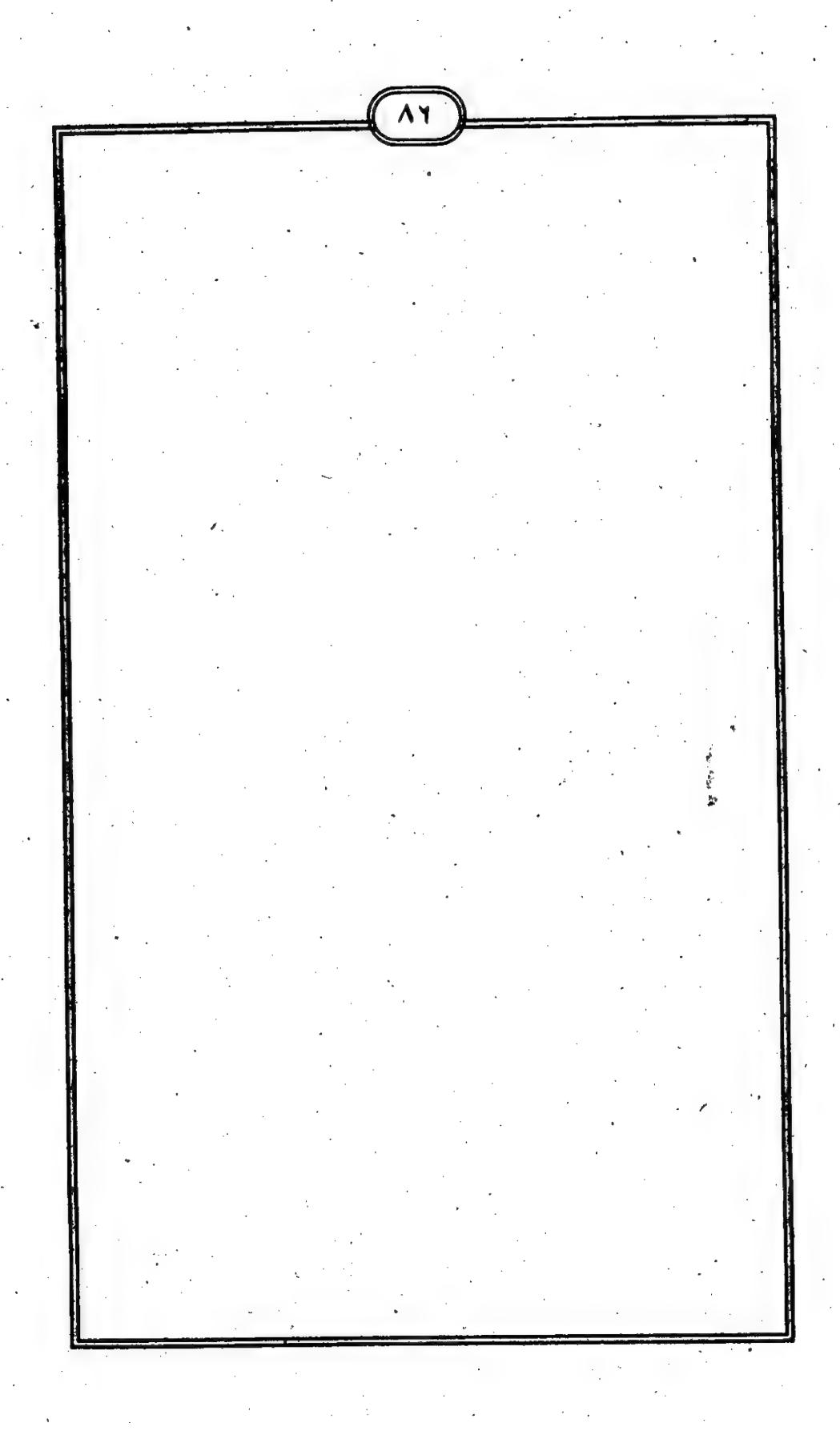



مقام خطاب : جامع مسجد دار العلوم كراجي

وقت خطاب : بعد نما زظهر، رمضان المبارك

اصلای مجالس: جلدنمبر ۱

مجل نمبر: ۸۴

## بسم الله الرحمن الرحيم

# کٹر نے دکراللہ محبت بیدا کرنے کا ذریعہ

المحمد لله ربّ الغلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله الكريم و على آله و اصحابه أجمعين، امّابعد!

گذشته کل حضرت تفانوی رحمهٔ الله علیه کاایک ملفوظ آپ حضرات کوسنایا تھا،
اوراس کی تشریح شروع کی تھی ،اس ملفوظ میں حضرت والانے جو با تیس بیان فر مائی
میں وہ سارے تصوف سارے جدوجہد کا مطلوب اور مقصود ہے۔

کیا ' فصوف 'اور' شریعت 'الگ الگ ہیں؟

آج کل لوگ یہ بھتے ہیں کہ' نصوف 'کوئی اور چیز ہے اور' شریعت'کوئی اور چیز ہے اور' شریعت'کوئی اور چیز ہے اوائک ہیں کہ اور چیز ہے مالانکہ جس معنی کے اعتبار سے ان کوالگ الگ سمجھا جاتا ہے وہ بات درست نہیں ،اس اعتبار سے تو بے شک ان دونوں کے درمیان فرق ہے کہ

''تعوف'' کے احکام کی اور چیز سے متعلق ہیں اور''شریعت'' کے احکام کی اور چیز سے متعلق ہیں، 'کسریعت'' طریقت کے بغیر محملہ'' ہیں، ''شریعت' طریقت کے بغیر محمراتی ہے، کیونکہ اگرکوئی شخص صرف ''تعوف'' اور' طریقت'' کو لے کر بیٹہ جائے اور شریعت کے احکام کونظرانداز کرد ہے تو زندقہ اور محمراتی ہے، اور اگرکوئی شخص شریعت کے احکام پر تو عمل کر سے کین طریقت کے احکام پر تو عمل کر سے کین طریقت کے احکام کونظرانداز کرد سے اور اس کی اہمیت نہ سمجھے تو پر تو عمل کر سے کین طریقت کے احکام کونظرانداز کرد سے اور اس کی اہمیت نہ سمجھے تو پر تو عمل کر سے کین طریقت کے احکام کونظرانداز کرد سے اور اس کی اہمیت نہ سمجھے تو پر تو عمل کر سے کین طریقت کے احکام کونظرانداز کرد سے اور اس کی اہمیت نہ سمجھے تو پر تو عمل کر سے کین طریقت کے احکام کونظرانداز کرد سے اور اس کی اہمیت نہ سمجھے تو

دونوں ایک دوسرے کے لئے لا زم ملزوم ہیں

مثلاً ایک مخص نماز روزہ ادا کررہاہے جوشریعت کا تھم ہے لیکن اس نماز
روزے میں اخلاص نہیں ہے، تو وہ بے جان ہے، بےروح ہے، لہذا شریعت اور
طریقت دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم اور طزوم ہیں، لہذا دونوں کو بیک وقت
حاصل کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ' طریقت' شریعت کے احکام میں قوت پیدا
کرتی ہے۔

ایک ایک عمل کی اصلاح مشکل ہے

لیکن اگر شریعت کے تمام احکام کی ایک ایک کرکے مثق کرے اور ایک
ایک کو لے کراس کے اندراخلاص پیدا کرے ،اس کی اصلاح کرے ، مثلاً پہلے نماز
کو درست کرنے کی مثق کررہا ہے ، پھر روزے کی مثق کررہا ہے ، پھرز کو ق کی ، پھر
حج کی مثق کررہا ہے ، پھراپی آنکھ کی حفاظت کی مثق کررہا ہے ، پھراپنے کان کی

تفاظت کی مثل کررہاہے،ای طرح اگر ایک ایک چیز کو لے کراس کی مثل کرے گا تو زندگی ختم ہوجائے گی لیکن بہ فہرست ختم نہ ہوگی۔لہذا ایک ایس چیز کا عاصل کرنا منروری ہے جس کے بعدتمام چیزوں کا عاصل کرنا آسان ہوجائے وہ چیز ' تعلق مع اللہ' ہے۔

### عقل مندباندي كاواقعه

ہارے حضرت والانے ایک واقعہ لکھاہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا دربار الگاہوا تھا،اس وقت بادشاہ فیامنی کے جوش میں آگیا،اوراس نے درباریوں سے کہا کہ اس وقت دربار میں جو پچھتہیں نظر آرہا ہے بسونا، جاندی، ہیرے، جوامرات، فانوس وغیرہ، میں بیاعلان کرتا ہوں کہ جو خض جس چیزیر ہاتھ رکھ دے کا ،وہ چیزاس کی ہوجائے گی ،بس اعلان سنتے ہی پورے دربار میں بھکدڑ مجے مئی ، کوئی سونے کی طرف بھاگ رہاہے ،کوئی جاندی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی ہیرے کی طرف کوئی جواہرات کی طرف ہماگ رہاہے،کوئی فانوس اٹھارہا ہے، ایک باندی بادشاہ کے قریب کھڑی تھی ، جب سب لوگ دوسری چیزوں کی ملرف دوڑے تواس نے جلدی ہے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اس باندی نے بیسو جا کہ یہ سب ہے وقوف لوگ ہیں جوسونا جاندی کی طرف بھاگ رہے ہیں، میں تو جراور اصل پر ہاتھ رکھ دیتی ہوں ،اگر بیل گیا تو پھرسونا بھی میرا، جاندی بھی میری ، اور ساری تعتیں پھرمیری ہیں، بس ایک بیل جائے۔ بادشاہ نے اس باندی ہے کہا کہ سب لوگ سونا جاندی کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو نہیں بھاگ رہی ہے؟ اس

باندی نے کہا کہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ جوشن جس پر ہاتھ رکھ دے گاوہ اس کا ہو جائے گا، البذا میں نے تو آپ پر ہاتھ رکھ دیا، اب آپ میرے ہوگئے، اب آپ کے گا، البذا میں نے تو آپ پر ہاتھ رکھ دیا، اب آپ میرے ہوگئے، اب آپ کے پاس جوسلطنت ہے، مال و دولت ہے، جاہ ہے، عزت ہے وغیرہ ان سب میں میرا حصہ بھی ہے۔

### اللدكى محبت كے بعد سب آسان ہوجائے گا

حضرات صوفیاء کرام بھی بہی کام کرتے ہیں کہ بادشاہ کے سریر ہاتھ رکھنا سکھاتے ہیں، وہ بیر کہ و تعلق مع النہ ' پیدا کرو،اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرنو، جب بديدا كراو كي توسب جهول جائے گا، كيونكه "حب الله" اور "تعلق مع الله" تمام عبادات كى بنياد ہے،اس كئے حضرت والانے فرمايا كداس كو حاصل كرنے كى کوشش کرو، یہ چیزاگر چہ دیکھنے میں غیراختیاری ہے، لیکن اس کے پیدا کرنے کے اسباب اختیار میں ہیں،اگر وہ اسباب اختیار کرلو گے تو انشاء الله وہ محبت پیدا ہو جائے گی،اس محبت کے پیدا کرنے کے بہت سے اسباب حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس ملفوظ میں ذکر فرمائے ہیں ،ان میں سے ایک ایک کے بارے میں کچھ تفصيل عرض كرول كاءالله تعالى بهم سب كويه محبت اورتعلق مع الله كي دولت عطافر ما ذے، آمین۔ان میں سے ہرسب کو بیک وقت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جب بیتمام اسباب اختیار کئے جائیں گے تو انشاء اللہ وہ''مجبت'' ہمارے اپنے ظرف کے مطابق حاصل ہوگی، جب وہ حاصل ہوجائے گی توسب کچھ حاصل ہوجائے گا۔

### ذكركي كثرت كالحكم

پہلی چیز جوتعلق مع اللہ اور اللہ کی محبت دل میں پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے وہ
'' کشرت ذکر اللہ'' ہے ، ذکر اللہ کی جتنی کشرت ہوگا ، اتنا ہی محبت میں اضافہ ہوگا ،
یہی وجہ ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں :

ياً يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ اللَّهُ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ اللَّهُ خَرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ الْكَانِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهُ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ اللَّهُ خَرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ

اے ایمان والو! الله کا ذکر گثرت سے کرو، اور صبح وشام الله تعالی کی تبیع بیان کیا کرو۔

ذكر سے الله كافاكدہ ہے؟

اللہ تعالیٰ یہ جوفر مارہے ہیں کہ میراذکر کشرت سے کیا کرو، کیا اللہ تعالیٰ کواپنا ذکر کرانے میں مزہ آتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کوذکر مسے کوئی فائدہ پنچنا ہے؟ جس شخص کا اللہ جل شانہ پر ایمان ہے، اس کا اس پر بھی ایمان ہے کہ وہ ذات بے نیاز ہے، ساری مخلوق ساری عمر صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتی رہے، کوئی اور کام نہ کرے، سجد ہے میں پڑی رہے، تب بھی اس کی عظمت وجلال میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر کمر بائدھ لے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عافل ہوجائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں \_ نعوذ باللہ \_ گستا خیاں بھی کرے سے عافل ہوجائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں \_ نعوذ باللہ \_ گستا خیاں بھی کرے تب بھی اس کی عظمت وجلال میں اور کہریائی میں ذرہ برابر کی واقع نہیں ہوگی۔ تب بھی اس کی عظمت وجلال میں اور کہریائی میں ذرہ برابر کی واقع نہیں ہوگی۔

بي نغمه فصل گل و لاله كا نبيل پابند بهار هو كه خزال : لا اله الا الله

لین جو بھی حالت ہو، لاال الله الاالله کاکلمداین جگه برقائم ہے، وہ ذات بے

نیاز ہے۔

جامع مسجد قرطبه

میری اندلس کی جامع مجد قرطبہ میں حاضری ہوئی بید مبید کسی زمانے میں سجدہ کرنے والوں کی جبینوں سے بسی ہوئی تھی، بیہ سجد، مجد نبوی میں جدیدا ضافے سے پہلے تک دنیا کی سب سے بڑی مقف مجد تھی، اس مجد میں صرف ایک رات میں شمعوں کو جلانے کے لئے سیر وں قنطار تیل خرچ ہوتا تھا، سارے اندلس کے لوگ وہاں آکر نمازیں اداکرتے تھے اور بجدے کیا کرتے تھے، جوعلم کا مرکز تھا، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے بڑے علاء اس مجد میں درس ویا کرتے تھے، سیر وں سال تک وہ مجد بحدہ کرنے والوں سے آبادرہی۔

آج اس مسجد كاحال

آج جاکر دیکھوتو وہ مبحد کلیسائی ہوئی ہے،اوراس میں موسیقی کی آوازیں اربی ہیں،اورایک چھوٹی سی جگہ مسلمانوں کے لئے مخصوص کر دی گئی ہے کہ وہاں جا کرمسجد کی زیارت کرلیں، وہاں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، جب میرا وہاں جانا ہوا تو میرے ایک دوست بھی ساتھ تھے،ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، یہاں نماز ضرور پڑھیں گے، چنانچے ہمارے دوست نے اذان دی ،عصر کچھ بھی ہو، یہاں نماز ضرور پڑھیں گے، چنانچے ہمارے دوست نے اذان دی ،عصر

کی نماز کا وقت تھا، ہم نے جماعت سے عقر کی نماز ادا کرئی، جب معجد میں جاکر
"سجان رہی الاعلی ، سجان رہی الاعلی" کی تبیج پڑھی تو بجیب کیفیت طاری ہوگئ۔
میں نے کہا کہ ایک وقت وہ تھا جب یہاں ہزاروں انسان سجد ہے میں پڑے ہوتے تھے، اور "سجان رہی الاعلی" کی آ وازیں گوجی تھیں، اور اس معجد کے میناروں سے اذانوں کی صدا کیں بلند ہوتی تھیں، اس کا چپہ چپہ علم کے نور سے منور تھا۔ آج سے حال ہے کہ جب ہم نے اذان دی تو چپ چھپ کرڈرتے ہوئے اذان دی کہ حال ہے کہ جب ہم نے اذان دی تو چپ چھپ کرڈرتے ہوئے اذان دی کہ حال ہے کہ جب ہم نے اذان دی تو چپ چھپ کر نماز ادا کی ، لیکن وہ ذات اُس وقت بھی "اعلی" ہے۔

''اعلی" تھی اور اِس وقت بھی "اعلی" ہے۔

''اعلی" تھی اور اِس وقت بھی "اعلی" ہے۔

مي نغم فصل گل و لاله كا نبيس پابند بهار مو كم خزال : لا اله الا الله

اس کے نزویک نہ کوئی بہار ہے، نہ کوئی خزال ہے، جب لا کھوں انسان سجد کے نزویک نہ کوئی بہار ہے، نہ کوئی خزال ہے، جب لا کھوں انسان سجد کے کررہے تھے تب بھی وہ' لااللہ الاالله ''تھا،اور' سبحان ربی الاعلی' تھا،اور آج جبکہ اس آواز پرایک قدم بھی نہیں بڑھا،وہ آج بھی'' سبحان ربی الاعلی'' ہے۔

ذكرسے بهارابى فائده ہے

لہذا جب اس ذات کوذکر کرنے والے کے ذکر سے ،عبادت کرنے والے کی عبادت کرنے والے کی عبادت سے ، تنبیج کرنے والے کی عبادت سے ، تنبیج کرنے والے کی تنبیج سے ، اس کی عظمت میں ، اس کے جلال میں ، اس کی صدیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھروہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جھے کثرت سے بیر اذکر کیا کرو، اور ضبح شام ہاری

پاکی بیان کیا کرو۔ دراصل بندوں کے فائدے کے لئے بیت کم دے رہے ہیں کہ بیجھے کثرت سے ہم کو یاد کرے گا،اور بیجھے کثرت سے ہم کو یاد کرے گا،اور اس کے دل میں ہماری یاد ہائے گی تو اس کو ہم سے مجت پیدا ہوگا، ہم سے اس کا تعلق قائم ہوگا،اور جب ہم سے تعلق مضبوط ہوگا تو وہ تعلق اس کو گنا ہوں سے بیائے گا،اور اس کو جہنم بیجائے گا،اور اس کو جہنم بیجائے گا،اور اس کو جہنم سے بیجائے گا،اور اس کو جہنم سے بیجائے گا،اور اس کو جہنم دیا جارہا ہے کہ کثرت سے ہماراذ کر کرو۔ کشر ت سے ہماراذ کر کرو۔

اب سوال یہ ہے کہ کشرت ذکر کے لئے کیا طریقہ اختیار کریں؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مجنع شام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو، کوئی دوسرا کام ہی نہ کرو، "اللہ اللہ" کرو، "سجان اللہ سجان اللہ" کی تنج پڑھتے رہو، "الحمد للہ الحمد للہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ "پڑھتے رہو۔ چنانچہ پرانے زمانے میں جب لوگ برزگوں کے پاس اپنی اصلاح کرانے کے لئے جایا کرتے تھے تو وہ برزگ یمی طریقہ اختیار کرتے تھے کہ ان لوگوں کوذکر کی بڑی بڑی تعداد بتادیت ، اور ان سے طریقہ افتیار کرتے تھے کہ ان لوگوں کوذکر کی بڑی بڑی تعداد بتادیت ، اور ان سے کہتے کہ اور سب کام دھند سے چھوڑ و، بس یہ کام کرو، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس زمانے کے اللہ والوں کے جومعمولات ہوتے تھے وہ اسے زیادہ ہوتے تھے کہ آج ہم ان کے بارے میں س کرچران رہ جاتے ہیں۔

امام ابوحنيفه كاواقعه

حضرت امام ابوحنیفدر حمة الله علید ایک مرتبدایک راستے سے گزرر ہے تھے

کہان کود کھے کرایک بڑھیانے میہ کہد یا کہ بیروہ مخص ہے جوعشاء کے وضوے فجر کی نماز پڑھتاہے، حالانکہ عشاء کے وضوے فجر کی نماز پڑھنے کا آپ کامعمول نہیں تھا، بلكه رات كوآخيرى شب مين الم كرتبجد برد صنے كامعمول تقاليكن اس برهياكى بيا بات س کرآپ کوغیرت آخی کدایک بوهیامیرے بارے میں بیسن طن رکھتی ہے کہ ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ تو بس میں آج سے ایسا ہی کروں گا، چنا نجداس ون کے بعد سے مرتے دم تک یہی معمول رہا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز يرضى - بيدر حقيقت أذُكروا الله ذكرا كييرًا" بيمل مور ما تعا-

روزانه سوالا کھاسم ذات

جوحفرات ابی اصلاح کے لئے مشائع کے پاس جاتے تو وہ مشائح ان کو ''اسم ذات''کے ذکر کی تلقین کرتے کہ روز انہ سوالا کھ مرتبہ اسم ذات پڑھنا ہے، اس زمانے میں بیعام معمول ہوتا تھا۔

> جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی ملی میں جائے کیوں جب اس کی میں آیا ہے تو اب محنت کرے۔ مدرسه کے اہتمام کی ذمه داری

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد تنع صاحب رحمة الله عليه سے سنا كبدار العلوم ويوبندك جومبتم تصحفرت مولانا حبيب الرحمن صاحب رحمة الثد علیہ، وہ بڑے منظم سم کے بزرگ تھے،اس زمانے میں دارالعلوم و بوبند کا انتظام چلانا آسان کا منہیں تھا، حضرت والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایسے منظم تھے

الکہ ' وزیرِ اعظم' بنے کے لائق تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کوالی انظامی صلاحیت عطا

فرمائی تھی، ہر وقت انظام کے اندر مشغول رہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ کی

مدرسہ کا اہتمام بوی خراب چیز ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ' اهتمام ''' کھٹم' سے مشتق

ہے، جس کے معنی '' فکر' کے ہیں، اس لئے کہ مہتم ہر وقت فکر اور تشؤیش میں جتلا

رہتا ہے، ہر وقت گھر کے درواز بے پرکوئی نہ کوئی آر ہاہے، اور گھنٹی بجار ہاہے، ہر

وقت ٹیلیفون کی تھنٹی بجتی رہتی ہے، نماز پڑھ کر مسجد سے نکاوتو گھر تک پہنچنا مشکل

ہے، کوئی نہ کوئی آ کراپنا قصہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لئے یہ مدرسہ کا اہتمام

بہت مشکل کام ہے۔

د بو بند کے مہم اور ذکر الله کی مقدار

یا ہتمام ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ دو چیزیں بہت مشکل ہے جا ہیں ،
ایک تصنیف و تألیف کا کام ، دوسرے ذکر اللہ ، مولانا حبیب الرحمن صاحب
دارالعلوم دیو بند کے مہتم تھے ، کیکن روزانہ کا بلانا غه بیمعمول تھا کہ سوالا کھ کرتے ہم ان داست کو ذات کا وردکیا کرتے تھے ، کبھی بیمعمول قضائہیں ہوتا تھا ، کیونکہ جب اس راستے کو افتیار کرنا ہے تو تھوڑی ہے محنت کرنے پڑے گی ، لہذا جب ذکر کرو گے تو اللہ تعالی کی محبت دل میں آئے گی۔

الله کی رحمت کمزوروں پر بھی ہے

لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جس طرح اقویاء پر ہے، بلند ہمت لوگوں پر ہے،

ای طرح ہم جیسے کمزوراور کم ہمت لوگوں پر بھی ہے، اگر ہم جیسے کمزوروں کو بھی مولانا حبیب الرحمٰن صاحب والانسخداور وظائف بتادیتے ، یا اقویاءاور بلند ہمت والے لوگوں کا نسخہ بتادیتے ، یا اقویاءاور بلند ہمت والے لوگوں کا نسخہ بتادیتے تو ہم جیسے کمزوروں کا تو کوئی ٹھکا نہیں تھا، اس لئے ہر زمانے میں اس مقصد کے لئے ''مجد د'' بھیجا جاتا ہے، وہ دین کی تجدید کرتا ہے اور مردہ سنتوں کو زندہ کرتا ہے اور لوگوں کے لئے ان کے مزاج و بذاق اوران کی مناسبت اوران کی صلاحیت کے مطابق نسخے تبحویز کرتا ہے۔ مناسبت اوران کی صلاحیت کے مطابق نسخے تبحویز کرتا ہے۔ مکمزوروں والے نسخہ برعمل کرلو

ہمارے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کوبھی اللہ تعالیٰ فی اس فن کامجۃ و بنایا تھا، اگر وہ یہ کہتے کہ وہ مجاہدات اور ذکر کروجو پہلے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے تو سب لوگ اس سے بھاگ جاتے ،کوئی بھی اس راستے پر نہ آتا،اس لئے آپ نے فرمایا کہم لوگ کمز در ہو،اس لئے کمز دروں والانسخ لکھ دیے

مفتى محرشفيع صاحب كابيعت كاواقعه

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محرشفی صاحب رحمة الله علیہ نے ابتداء
میں تو حضرت شیخ البندر حمة الله علیہ سے بیعت کی تھی ، جب حضرت شیخ البندر حمة الله
علیہ کا انتقال ہوگیا تو والد صاحب نے سوچا کہ اب کس سے تعلق قائم کریں؟
حضرت حکیم الامت رحمة الله علیہ سے بیعت ہونے کا خیال ہور ہاتھا، مگر وہاں کے
قواحد وضوابط اور مجاہدات کی وجہ سے ہمت نہیں ہور ہی تھی کہ کیا کریں؟ ہمارے واوا

حضرت مولانا لیمین صاحب رحمة الله علیه وه حضرت تقانوی صاحب رحمة الله علیه

کنهم سبق سخه میرے دادا جائ حضرت والدصاحب وحضرت تقانوی رحمة الله
علیه کی خدمت میں تقانه بھون لے گئے ، وہاں جاکر والدصاحب سے فرمایا که تم
حضرت تقانوی صاحب ہے بیعت ہوجا و ، والدصاحب فرماتے سخے کہ میں نے
حضرت تقانوی صاحب ہے عض کیا کہ حضرت اطبیعت میں بیعت ہونے کا تقاضا
حضرت تقانوی صاحب ہے عض کیا کہ حضرت اطبیعت میں بیعت ہونے کا تقاضا
بھی بہت ہے اور اپنی اصلاح کی فکر بھی ہے ، لیکن میں بیعت ہونے کا تقاضا
وُر رَا ہوں کہ میں بہت کمزور ہمت والا ہوں ، جھ سے پچھ ہوتانہیں ہے ، نہ جھ سے
وَر رَا ہوں کہ میں بہت کمزور ہمت والا ہوں ، جھ سے پچھ ہوتانہیں ہے ، نہ جھ سے
ور ریاضیں ہوتی ہیں ، اس لئے میں ڈرتا ہوں کہ اگر بیعت ہوگیا اور کام پچھنہ کیا تو پھر
ریاضیں ہوتی ہیں ، اس لئے میں ڈرتا ہوں کہ اگر بیعت ہوگیا اور کام پچھنہ کیا تو پھر
ریاضیں ہوتی ہیں ، اس لئے میں ڈرتا ہوں کہ اگر بیعت ہوگیا اور کام پچھنہ کیا تو پھر

### بیدسب کے لئے ہے

دوسرے یہ کہ میں معروف بہت رہتا ہوں، پڑھنے پڑھانے کامعمول ہے

(اس زمانے میں حضرت والد صاحب اٹھارہ اٹھارہ سبق پڑھایا کرتے تھے)

تدریس میں معروف رہتا ہوں، کچھ فتو نے لکھنے کا کام بھی ہے۔ حضرت تھا نوی
صاحب نے حضرت والدصاحب کی ہے با تیں س کرفر مایا، ارب بھائی! تم کس فکر
میں پڑگئے، کیادین صرف اقویاء کے لئے ہے، ضعفاء کے لئے نہیں ہے؟ کیادین
صرف طاقت ورلوگوں کے لئے ہے، کمز ورلوگوں کے لئے نہیں ہے؟ اور یہ جو آپ فرمارہ ہیں کہ میں بہت معروف رہتا ہوں تو کیا دین صرف فارغ لوگوں کے

### ذ اكركون؟ ذكر كاوسيع مفهوم

اب یه در یکھے کہ پرانے حضرات صوفیاء فرماتے تھے کہ سوالا کھ مرتبہ اسم ذات پڑھو، اور حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ یہ لفین فرمار ہیں کہ اگر موقع مل جائے تو کچھ معمولات مقرر کرلو، یہ فرق ہے کیوں ہوگیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ کرنے کے لئے جو کام بتایا وہ'' طریق القلندری'' ہے، وہ یہ کہ چا ہے زبان سے ذکر ہویانہ ہو، لیکن ہر وقت اللہ تعالی سے تمہار اتعلق جڑا ہوا ہو، اس لئے کہ ذکر صرف اس کا تام نہیں کہ زبان سے ''سجان اللہ، الحمدللہ'' پڑھ لیا، بلکہ حقیقت میں فرکراس کو کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کو کسی عنوان سے یاد کرنا، یہذکر ہے، مثلاً اگر

آپ شکر کرد ہے ہیں تو وہ ذکر ہے، صبر کرد ہے ہیں اور انسانی و انسانیہ راحعون اپر صور ہیں ہیں تو بیدذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ ما نگ رہے ہیں تو بیذکر ہے، کوئی وعا کرد ہے ہیں کہ یااللہ! میرا فلاں کام کرد ہے، بید ذکر ہے، بیسب ذکر ہیں، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا ''کل مسطیع لیف فیھو ذاکر ''جوش اللہ کی اطاعت کا جوکام بھی کرر ہا ہے، وہ ذاکر ہے، اگر نیت سے کی کرلو، اخلاص پیدا کرلو، اپنا قبلہ درست کرلوتو جو سبق پڑھارہے ہووہ بھی ذکر ہے، جومطالعہ کررہے ہو، وہ بھی فرکر ہے، اگر نیت سے ڈاکٹری کررہا ہے، وہ بھی ذکر ہے، اگر تیت سے ڈاکٹری کررہا ہے، وہ بھی ذکر ہے، اگر تجارت کررہے ہو، دکان پر ہیٹھے ہواور اللہ کے لئے، اخلاص کے ذکر ہے، اگر تجارت کررہے ہو، دکان پر ہیٹھے ہواور اللہ کے لئے، اخلاص کے نکر ہے، اگر تجارت کررہے ہو، دکان پر ہیٹھے ہواور اللہ کے لئے، اخلاص کے اللہ مالیہ کے دائر سے میں رہ کر، اپنے حقوق کی ادائیگی کی خاطر، نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تجارت کررہے ہو، تو وہ بھی ذکر ہے، کیونکہ ''کسل مطبع لللہ فہو ذاکر ''میں داخل ہے۔

### ز ما نه ماضی براستغفار کرو

چنانچے حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ میں تہمیں چارا کال بتا تا ہوں (حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہتر ،اس سے آسان اور اس سے مفید نسخہ کون بتائے گا) وہ یہ کہ جب ماضی کا اور گزرے ہوئے زمانے کا تصور آئے تو اس کے نتیج میں تہمیں گناہ یاد آئیں گے کہ میں نے فلال وقت میں یہ گناہ کیا تھا، فلال جگہ یہ فلطی کہتی ،لہذا ماضی کا تصور آئے پراستغفار پڑھواور یہ کہو 'استَنَعْ فِرُاللَّهَ رَبِّی مِنُ کُلِّ ذَنْبِ مَاضَی کا تصور آئے پراستغفار پڑھواور یہ کہو 'استَنَعْ فِرُاللَّهَ رَبِّی مِنُ کُلِّ ذَنْبِ مَانَ کَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ کُلِّ ذَنْبِ مَانَ کَا اللَّهِ الْمَانِ وَاللَّهِ مَنْ کُلِّ ذَنْبِ مَانَ کَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ کُلِّ ذَنْبِ مَانَ کُلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ کُلِّ ذَنْبِ مِنْ کُلِّ ذَنْبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ کُلِّ ذَنْبِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ کُلِّ ذَنْبِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ال

طرف ہے تو بہ کرنی ہی ہے، یا بعض کام اگر چہ گناہ تھے، کین تہبیں پیتہ بھی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہیں، اس لئے اب تک تم نے ان کی طرف سے استغفار بھی نہیں کیا تھا، لہٰذا اب ان کی طرف سے استغفار کرلو، اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرلو، اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی اندریہ دعافر مائی کہ:

وتَحَاوَزُ عَمَّاتَعُلَمُ ، فَإِنَّكَ تَعُلَمُ مَالَّانَعُلَمُ

لیمنی اے اللہ! ہمارے ان گناہوں کی مغفرت فرماد بیجئے جوآب کے علم میں ہیں کیونکہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جوآب جانتے ہیں ،ہم نہیں جانتے۔ اس لئے ماضی کا تصور آنے پر استغفار کرو۔

ز مانه حال برشكر ياصبر

''انّالِلله وَإِنَّا اللهِ رَاجِعُونَ ''بعض لوگ يه بحصة بين كه يه كلمات كى كر في رِ نى پڑھے جاتے ہيں، يه خيال غلط ہے، بلكه ہر تكليف چنچنے پر اور نا گوارى كا واقعه پيش آنے پر'' إِنَّالِلله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ''پڑھو، اور يه دعا كرويا الله! اس پريشانى كو دور فر ماديں، اس گرمى كودور فر ماديں۔

دل ہی دل میں شکر

بہرحال! حال کے زمانے میں یا تو کوئی خوشگوار حالت پیش آرہی ہوگی یا ناخوشگوار حالت پیش آرہی ہوگی یا ناخوشگوار حالت ہے تو اس پر دل ہیں دل میں اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرو، زبان سے بھی شکرادا کرلیں تو بہت اچھا ہے، '' اَلَّہ لَٰہُ ہے اللہ علیہ فرایا لئے اللہ کہ اللہ کہ کہ '' ہمار ہے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرایا لئے اللہ کہ کہ نہ ہمار ہے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرایا کہ کہ تھے کہ جبتم نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کاشکرادا کردیا تو جانے تم نے کیا ہے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کاشکرادا کردیا تو جانے تم نے کیا ہے دکہ کی کو پیتنہیں کہ اندر ہی اندر تم اندر تم نے کیا عبادت انجام دیدی ۔ کیونکہ اگرتم وضوکر کے دور کعت فل ادا کردی گئو ہزار وں لوگ تمہیں دیکھ دیدی ۔ کیونکہ اگرتم وضوکر کے دور کعت فل ادا کردی گئو ہزار وں لوگ تمہیں دیکھ لیس کے ، جس کی وجہ سے ریا کا بھی اندیشہ ہے، اور نام ونمود کا خطرہ بھی ہے، لیکن یہاں تو جب دل ہی دل میں یہ کہ دیا کہ اَلہ لُھُم یُن کُون تم

میان عاشق و معثوق رمزیست کراماً کاتبین را جم خبر نیست

## دوشکر،عظیمعبادت ہے

میشکر کی عبادت کوئی معمولی عبادت ہے؟ بیرتو اتنی بروی عبادت ہے کہ حدیث شکر کی عبادت ہے کہ حدیث شریف میں مضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الطَّاعِمُ الشَّناكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

یعیٰ جوآ دمی کھانا کھا کرشکرادا کرے، اس کواتنا اجر ملے گا جتنا روزہ رکھ کر مبرکرنے والے کو ملتا ہے۔ اور پیشکرالی عبادت ہے جوانسان کوشیطان کے حملوں مبرکرنے والے کو ملتا ہے۔ اور پیشکرالیک عبادت ہے جھوٹی تعت جس کی طرف سے بچھوٹی تعت جس کی طرف آ دمی کا دھیان بھی نہیں جاتا ، اس کی طرف دھیان لیے جاؤ، اور پھراس پرشکرادا

### ناشكرى كے كلمات مت نكالو

الله تعالی بچائے (آمین) بعض ہوگوں کی ایس طبیعت ہوتی ہے کہ ہمیشہ برائی کی طرف ان کا دھیان جاتا ہے مثلاً کسی واقعہ کے دو پہلو ہیں، تو تاریک پہلو کی طرف ان کا دھیان نہیں جائے گا، اچھے پہلو کی طرف ان کا دھیان نہیں جائے گا، چھے پہلو کی طرف ان کا دھیان نہیں جائے گا، چنا نچے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ کیسے مزاح ہیں؟ تو جواب میں پچھ نہ پچھ نے پچھ خرابی ضرور بڑا کیں گے، ورنہ پہلے یہ بوتا تھا کہ جب بھی کسی مسلمان کی خیریت پوچھی جاتی تو وہ جواب میں کہتا کہ' اللہ کاشکر ہے، الحمد للہ' کیکن مسلمان کی خیریت پوچھی جاتی تو وہ جواب میں کہتا کہ' اللہ کاشکر ہے، الحمد للہ' کیکن آتے کل اچھے بھلے چلتے پھر تے انسان سے پوچھا جائے کہ کیا حال ہے؟ تو جواب

میں کہتے ہیں کہ کیا بتاؤں ،کیسی گزررہی ہے ، بعض لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ '' ٹائم پاس ہور ہاہے'' جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تکلیف اور مصیبتوں کا شکار ہوں ، بس میری ہمت ہے کہ میں وقت گزارر ہا ہوں اور ٹائم پاس کرر ہا ہوں ، اس کے جواب کا خلاصہ یہ نکاتا ہے کہ اللہ تعالی نے تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ۔ العیا ذ باللہ العظیم یہ یہ میراہی حوصلہ ہے کہ میں ٹائم پاس کرر ہا ہوں ۔ ایسی ناشکری کے کلمات زبان سے تکالتے ہیں ، خدا کے لئے ان کلمات سے بچو ، اور اللہ تعالی کی نعتوں کا استحضار کرو۔

### شكركى عادت ڈ الواور نعمتوں كا دھيان كرو

برآن الله تعالی کی نعمتوں کی جو بارش ہے اور جوائی گنت اور بے شار نعمتیں ہروفت حاصل ہیں ،ان کے سامنے اس ذرای تکلیف کی کوئی حقیقت نہیں ،آج ہم الن نعمتوں کو تو نہیں دیکھتے ، اور ذرای تکلیف آجائے تو اس پر شور مجانا شروع کر دیتے ہیں ، لہٰذا اُن نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو، جب شکر کی عادت پڑا ہے گئون کی چیز ایسی ہے جس پر میں جائے گئون کی چیز ایسی ہے جس پر میں شکر ادا کروں ، جب سوچنے کی عادت پر جائے گئی ، اور نعمتوں کی طرف نظر جائے گئی ، اور نعمتوں کی طرف نظر جائے گئی تو اس وقت یہ حقیقت سامنے آجائے گئی کہ اور نعمتوں کی طرف نظر جائے گئی کہ اور نعمتوں کی حدید سوچنے کی عاد ت پر جائے گئی کہ اور نعمتوں کی طرف نظر جائے گئی کو اس وقت یہ حقیقت سامنے آجائے گئی کہ اور نعمتوں کی طرف نظر جائے گئی کو اس کی خوال کی حدید کی کانتوں کی خوال کی حدید کی کانتوں کی خوال کی حدید کے کانتوں کی خوال کی کانتوں کی خوال کی حدید کی کانتوں کو خوال کی خوال کی کانتوں کی خوال کی کانتوں کی خوال کی کو کانتوں کی خوال کی خوال کی خوال کی خوال کی کانتوں کی خوال کی خوال کی خوال کی کانتوں کی خوال کی کانتوں کی خوال کے خوال کی خوال کی کانتوں کی خوال کے خوال کی کانتوں کی خوال ک

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللهِ لَاتُحُصُواهَا

لین اگرتم الله نعالی کی نعمتوں کوشار کرنا جا ہو گے تو شار نہیں کرسکو گے ،الہٰدا نعمتوں کا تصور کر کے اور سما منے رکھ کران کی طرف سے شکرا دا کرو۔ بہر حال! زیانہ حال کے اندرشکر ادا کرنا ہے، یا صبر کرنا ہے۔ تکلیف شاذ و نا در ہی آئی ہے

ہمیشہ اس بات کی کوشش کرو کہ''شکر''''مبر'' پر غالب رہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تکلیف دہ امور تو شاذ و نا در بھی پیش اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تکلیف دہ امور تو شاذ و نا در بھی پیش آجاتے ہیں، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَلَنَبُلُونَكُمُ بِشَيءٍ مِّنَ الْحُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصِ مِّنَ الْحُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصِ مِّنَ الْخُوفِ وَالْخُوعِ وَنَقُصِ مِّنَ الْخُوفِ وَالْخُوفِ وَالْخُوفِ وَالْخُوفِ وَالْخُوفِ مِ النَّهُ مَرَاتِ الْآمُوالِ وَالْآنُفُسِ وَالتَّمَرَاتِ

ووشكر، صبر برغالب ربناجا ہے

البذا تکلیف دہ امورتو تھوڑ ہے ہے ہیں، زیادہ تر نعتیں ہی نعتیں ہیں، نعتیں ہیں، نعتیں ہیں، نعتیں ہیں، نعتیں ہیں، نالب ہیں غالب ہیں البذا شکر صبر پر غالب ہونا چاہئے ، وہ اس طرح کے تمہاری زبان اکثر و بیشتر اللہ کے شکر سے تر رہے ، تمہارے دل میں اللہ تعالی کا شکر جاگزیں رہے، چلتے ، پھرتے ، اٹھتے ، بیٹھے شکر جاری رہے، مثلاً کہیں جانا چاہتے تھے، سواری آ رام دہ لی گئی، کہو: اللّٰه مَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ اللّٰهُ كُر ، گاڑی میں بیٹھنے کی جگر لی گئی، کہو:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ، منظرا جِعاسا من نظرا رباب، كبو: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ، بواكا جمونكا آيا، اجمالكا، كبو: اَللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ السُّكُرُ ، كُر مِين داخل موت ، بيكوكميان و كي كرخوشي مولى ، كبو: اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ، كُمَا نَاسَا مِنْ آيا ، كَهُو: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ، بحوك لك رى ب، كبو: اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ، كَمَا تَاذَا لَقَدُوارَ بِ ، كَبُو: اَللَّهُمَّ لَكَ الْمُحْمَدُ وَلَكَ الشُّكُرُ - مروقت زبان سے ان كلمات شكر كى رث لكا ؤ ـ اب بتاؤ، کیا ان الفاظ کو ادا کرنے میں کوئی محنت ہورہی ہے؟ کیا کوئی مشقت ہورہی ہے؟ کیا زیادہ وقت صرف ہور ہاہے؟ ندزیادہ محنت صرف ہورہی ہے، ندزیادہ وقت صرف ہور ماہے، لیکن زبان سے مسلسل ذکر جاری ہے، اور کسی کو پہتہ بھی نہیں کہ بیہ بندہ اللہ کا ذکر کرر ہاہے، جس ذات کو بینة لگنا جاہے بس اس ذات کو بینة ہے كهميرابنده ميراشكراداكرر باب،ميراذكركرر بابادرجس وقت بيذكركرر بابت ہرذکر کے وفت اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہور ہاہے۔ روتعلق مع الله عاصل موربا ہے

اور جب ایک بندہ ہر کھے یا تو نعمتوں پر اللہ کاشکرادا کررہاہے یا مصائب پر صبر کررہاہے یا اللہ تعالی صبر کررہاہے یا اللہ تعالی سے دعا کررہاہے تو اس کے نتیج میں اس کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ مضبوط ہورہاہے اورای مضبوط تعلق کا نام ' و تعلق مع اللہ'' ہے۔ و ہ تو دل میں ہی مل گئے

حضرت مجذوب صاحب رحمة الله عليه ايك شعر مين فرمات بين كه:

وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے ہوئے میں جب ہوئے ہوئے ہوئے اور کا ساماں کئے ہوئے بین میں تو بھی اوھر بھاگ رہا تھا،لیکن جب سات دکھا دیا،اور یہ بتا دیا کہا تی دورجانے کی ضرورت نہیں،وہ تو اپنے دل ہی میں مل گئے۔لہذا جب تم ہرونت شکر ادا کررہے ہو،اور ہرونت دعا کررہے ہو،اور ہرونت دعا کررہے ہو،اور ہرونت ان کے ساتھ رابط قائم ہے، تو وہ دل ہی میں مل گئے، دیا تھ دابط قائم ہے، تو وہ دل ہی میں مل گئے، یہ تو ذرانہ حال میں کرنے کا کام تھا۔

مستقبل کے بارے میں بناہ ما تکو

اب باتی رہاستقبل کا مسلد تو مستقبل کے بارے میں انسان کے دل میں اندیشے پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ کہیں بید نہ ہوجائے ، وہ نہ ہوجائے ، کہیں استحان خریب ہے ، کہیں استحان میں فیل نہ ہوجاؤں ، اب میں فارغ ہور ہا ہوں ، فارغ ہونے کے بعد پتہ نہیں کہیں ملازمت کے گا یا نہیں ؟ کہیں پریشانی میں جبالا نہ ہوجاؤں ، کس سے قرض نہ لینا ملازمت کے گا یا نہیں ؟ کہیں پریشانی میں جبالا نہ ہوجاؤں ، کس سے قرض نہ لینا پڑ جائے ، اس جتم کے ہزاروں اندیشے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں ، ان کا علاج ہے کہ جب دل میں کوئی اندیشہ پیدا ہو، اس وقت کوڈ آغو دُیاللّهِ ''اے اللہ میرے دل میں بیدا ہورہا ہے ، میں اس اندیشے سے آپ کی پناہ اللہ میرے دل میں بیدا ہورہا ہے ، میں اس اندیشے سے آپ کی پناہ ما نگری ہوں اور میں نے اپنے کوآپ کے حوالے کرتا ہوں ۔ اس طرح ہراندیشہ پر النہ سے دناہ ماگھ

#### وہ بندہ ذاکرین میں ہے ہے

اب جوبندہ ہر لیحے ماضی پر استغفار کردہا ہے اور حال پر بھی شکر اداکر رہا ہے، بھی صبر کررہا ہے اور مستقبل پر اللہ تعالی سے بناہ ما تگ رہا ہے تو اس بندے کا تو کوئی لحداللہ کے ذکر سے خالی ہی نہیں ہے، وہ تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، اس کا نام ذکر قبلی ہے اور اس کے ذریعے وہ ' د تعلق مع اللہ' جو بڑی بڑی ریا ستوں اور بڑے بڑے جاہدات کے بعد حاصل ہوتا تھا، آسانی کے ساتھ حاصل ہوجائے گا، بس اس کو اختیار کرنے کی دیر ہے، بہر حال یہ ' کثر ت ذکر اللہ' کا ایک آسان اور مفید اور انتہائی مؤثر طریقہ ہے، جو حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملفوظ میں بتادیا۔

## تغمتو ل كوسوحيا كرو

لین کوئی بھی کام محض کہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کام کی مشق کرئی پر تی ہے،اس کی عادت ڈالنی پر تی ہے۔ لہذا سب سے پہلے اللہ تعالی کی نعمتوں کو یا د کرنے کی عادت ڈالو۔ مثلاً جیےاس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں،اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی کون کون کون می منس عاصل ہیں؟اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا،لیکن سوچ سوچ کریا دکر و کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں کیا کیا نعمتیں اس وقت میسر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کا پہلا قدم ہے۔اللہ تعالیٰ جھے اور آپ سب کوذکر کی کثرت کی پہلا قدم ہے۔اللہ تعالیٰ جھے اور آپ سب کوذکر کی کشرت کا پہلا قدم ہے۔اللہ تعالیٰ جھے اور آپ سب کوذکر کی کشرت کی تو فیق عطافر ہائے۔آ مین،

ورَجْر وجولنا له العسر لله وب العليب



مقام خطاب: جامع مجددارالعلوم كراجي

وتت خطاب : بعد نما زظهر ، رمضان المبارك

اصلای مجالس: جلدتمبرا

مجلس نمبر: ۸۵

# بسم الله الرحمن الرحيم

# ادعيهما توره

# كثرت ذكراللدكا بهترين طريقه

الحمد لله و العلمين، و العاقبة للمتقين، و الصلوة و السلام على رسوله الكريم، و على آله و اصحابه احمعين ، أما بعد!

گذشته دوروز سے یہ بات چل رہی تھی کہ سارے طریقت ، تصوف اور سلوک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی محبت ول میں جاگزیں ہوجائے ، اوراللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہوجائے کہ ہر وقت اللہ جل شانہ کا دھیان رہے۔ اگریہ چیز حاصل ہوجائے تو دین کے سارے احکام پڑھل آسان ہوجائے۔ اصطلاحات کی فکر میں مت پڑو

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصطلاحات کی فکر میں مت پڑو، چنانچے تصوف میں بہت کی اصطلاحات میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے

ساتھ اس درجہ کا تعلق قائم ہوجائے تو اس کا بینام ہے، اس سے زیادہ ہوجائے تواس کا بینام ہے، سب سے آخری اور انتہائی درجہ کو ملکہ ویاد داشت کہتے ہیں، جس کا مطلب بیہ ہے کہ ہروفت دل میں اللہ جل شانہ کا دھیان رہے۔ لیکن حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصطلاحات کی فکر میں بڑنے کی ضرورت نہیں ، بہت ہے لوگ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ان کو بیمعلوم ہوجائے کہ اس وقت میں جس حالت ہے گزرر ہاہوں، پیجالت کس قتم کی ہے؟ اور اس کا کیا نام ہے؟ حضرت والا فرماتے تھے کہ مہیں آم کھانے کی فکر ہونی جاہے، پیر گننے ہے کیا مطلب؟ اگر تمہیں وہ چیز حاصل ہورہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے،اس یراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرو۔جیسے ایک آ دمی ریل گاڑی کے ذریعے لا ہور جارہاہے، اب سفر کرنے کا ایک طریقہ توبیہ ہے کہ ہرا مٹیشن کا نام یا دکرے کہ فلاں فلاں امٹیشن راستے میں آئے، فلال فلال اسمیشن پر گاڑی رکی ، اور ایک طریقہ بیہ ہے کہ پڑاسوتا رہے، جب جب بیدار ہوگا تو انشاء اللہ لا ہور پہنچ جائے گا۔ اگر اس سے پوچھا جائے كەراسىتے میں كون كون سے اسٹیش آئے تو وہ اسٹیش کے نام تونہیں بتا سكتا، كین

## اصل مقصدالله كى يا د كاول ميس بس جانا

ای طرح تصوف وسلوک کی اصطلاحات کی فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں،
لیکن تصوف کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یا دول میں بس جائے ، اللہ جل شانہ کی
محبت دل میں قائم ہوجائے ، اور تعلق مضبوط ہوجائے ۔ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ

اس ملفوظ میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے اسباب بتلارہے ہے، پہلاسبب
بیان فر مایا " کثرت ذکر اللہ" بعنی اللہ جل شانہ کے ذکر کی کثرت ،اس کا بیان گذشتہ
کل شروع کیا تھا۔

ادعيه مأ توره كاامتمام كريس

کشریت ذکرالله کا مقصد جن طریقول سے حاصل ہوتا ہے، ان میں سے
ایک طریقہ دادعیہ ما تورہ کا اہتمام ہے، حضوراقد سلی الله علیہ وسلم نے بیجیب
طریقہ تلقین فرمایا، وہ یہ کہ صبح سے لے کرشام تک کی زندگی میں ہم جن مراحل سے
گزرتے ہیں، ان میں سے ہر ہر مرحلے کے لئے آپ صلی الله علیہ وسلم نے آگی دعا
تبحد یز فرما دی کہ جب صبح کوسوکر بیدار ہوتو یہ دعا پڑھو، جب مضوکر ناشر وع کروتو یہ دعا
نے لگوتو یہ دعا پڑھواور جب با ہر نکلوتو یہ دعا پڑھو، جب وضوکر ناشر وع کروتو یہ دعا
پڑھو، جب وضو سے فارغ ہوجاؤتو یہ دعا پڑھو، مجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا
پڑھو، مسجد سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھو، کھانا سامنے آئے تو یہ دعا پڑھو، کھانے
پڑھو، مسجد سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھو، کھانا سامنے آئے تو یہ دعا پڑھو، کھانے
سے فارغ ہوجاؤتو یہ دعا پڑھو، جب دسترخوان اٹھاؤتو یہ دعا پڑھو، وغیرہ، اس طرح
صفوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مراحل میں مختلف دعا کیں تبحد پر فرمادیں۔
ان دعا وَل کومعمولی مت مجھو

لوگ ان دعاؤں کے پڑھے کو معمولی بچھتے ہیں کہ می موقع پر دعا پڑھ لی تو کیا نہیں پڑھی تو کیا! خاص طور پر مولوی صاحبان سے بھتے ہیں کہ بید دعا نہیں پڑھنا مستحب ہے،اورمستحب کی تعریف بیرہے کہ پڑھوتو تو اب ، نہ پڑھوتو کوئی گناہ نہیں۔ لہذا دعا ئیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنا نچہ وہ دعا ئیں پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے ، حالانکہ ہرموقع پرحضوراقدس ملی الله علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا کو مانگنااتی عجیب وغریب چیز ہے کہ اس کے منافع اور فوائد کی کوئی حدونہا بیت ہی نہیں۔ بیرالہا می دعا نمیں ہیں۔ بیرالہا می دعا نمیں ہیں

اوّل توان میں سے ایک ایک دعا ایس ہے کہ اگران میں سے ایک دعا بھی الله تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبول یا لے تو ہمارا بیز ایار ہوجائے ،اس کے علاوہ بیہ كدان دعاؤل كے الفاظ ميں تور ہے، ان كے معنی ميں تور ہے، ان كے فواكد ميں تور ہے، گویا کہ ان دعاؤں میں نور ہی نور جرا ہوا ہے۔ میں توسیحتا ہوں کہ بیدعائیں نی كريم صلى الله عليه وسلم كے ولائل النوق ميں سے بيں مسى انسان كے بس ميں نہیں تھا کہ وہ ایس چیزیں اللہ تعالیٰ سے مائے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگنا سکھا گئے ،اور جن الفاظ ہے مانگنا سکھا گئے ، وہ حاجتیں جو ہمارے اور آپ کے تصور میں نہیں آسکتیں ،ایسی حاجتیں سر کار دوعالم سلی الله علیہ وسلم ما نگ گئے ، دنیا وآخرت کی کوئی بہتری الی نہیں جوان دعاؤں کے اندرموجودنہ ہو۔اس کے میں تو کہتا ہوں كه بيده عائين حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كي و دلائل النبوة ، ميس سے ہيں ، كيونكه بید عائیں الی بیں کہ انسان وحی کی روشنی کے بغیر نہیں ما تک سکتا، ایسے ایسے جامع کلمات ہیں کہ عقل خیران رہ جاتی ہے،میرا دل جا ہتا تھا کہان دعا وُں کی شرح کی جائے، چنانچہ جامع مسجد بیت المكرم كے جمعہ كے بیانات میں ان دعاؤں كى تشریح شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ یا پیکیل تک پہنچادے۔ آمین، (اب

الحمد للدو ہ تشریح ممل ہو پیکی ہے اور تحریر میں بھی آپکی ہے اور اصلاحی خطبات کی جلد (۱۳) انہی دعاؤں کی تشریحات پرمشمل ہے۔ مرتب) ہر کام کے وقت اللہ سے تعلق ہر کام کے وقت اللہ سے تعلق

سده میں اپنے پیچے معنی کی بوئی کا نتات رکھتی ہیں، لبندا ایک طرف تو سے
دعا کیں بوٹی مؤٹر ہیں، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف
مراحل پر بید دعا کیں تجویز فرمادیں۔ اس لئے کہ اگرتم ایک مرتبہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا
ذکر کرنا چاہو گے تھ کتنا ذکر کرو گے؟ ہزار مرتبہ، پانچ ہزار مرتبہ، یا زیادہ سے زیادہ
دی ہزار مرتبہ کرلو گے، لیکن فارغ ہونے کے بعد پھر اپنے کاموں ہیں، مشخول ہوکر
عافل ہوجا ہ گے، ہم تنہیں ذکر کا ایبا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ تم جس کام میں گے
ہوئے ہو، اس کام کے اعمر ہی تنہاراذکر کا مقصد حاصل ہور ہا ہے، یہاں تک کہ اگر
تم بیت الخلاء جارہے ہو، وہاں بھی ذکر کا مقصد حاصل ہور ہا ہے، اگر دہاں سے نکل
رہے ہوتو بھی ذکر کا مقصد حاصل ہور ہا ہے، گویا کہ ہر کام میں تنہیں اللہ تعالیٰ کے
ذکر کی فضیلت عطاکی جارہی ہے، اور تمہار اتعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ اجار ہا ہے۔
خدا کی یا ور ہا کوس سے تعلق جڑ جائے گا

ہارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے سے کہ تہارے کھر کے اندر بجل آرہی ہے، تم نے جیسے ہی بٹن و بایا ، تمہارے کھر کا تعلق باور ہاؤس سے حائدر بجل آرہی اور ہاؤس سے بہاں تک بجل آنے میں بے شار تار ہیں ، بے شار کھیے ہیں ، بے شارٹرانسفار مر ہیں ، ان کے ذریعے بین کو وں میل سے بجل تمہارے کھیے ہیں ، بے شارٹرانسفار مر ہیں ، ان کے ذریعے بین کو وں میل سے بجل تمہارے

گریں آرہی ہے، جیسے ہی تم نے سوئے آن کیا،اس بجلی نے بینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرلیا،اور تہاراتعلق پاور ہاؤس سے جڑگیا۔حضوراقدس سلی الله علیہ وسلم نے رہو بیادعیہ ما ثورہ تلقین فر ما کرگؤیا کہ بوں فر مادیا کہ بار بارا پٹاسو کچ آن کرتے رہو اور جس جس وقت تم ان دعا وں کا سونچ آن کرو گے، تہاراتعلق خدائی پاور ہاؤس سے جڑتارہے گا۔

#### التدكا دروازه بإربار كمتكمثاؤ

دنیا کے دوسرے تعلقات کا تو نیرحال ہے کہ اگرتمہاراکس سے تعلق ہوجائے اورتم اس کوبار بار بیارہ بار بار اس کے گھرجا کراس کے دروازے پردستک دو،تووہ ایک مرتبه برداشت کرلے گا، دومرتبه برداشت کرلے گا، تین مرتبه برداشت کرلے گا، چوهی مرتبددستک دینے پر پٹائی کرے گا، یا مثلا آپ نے کسی کوایک مرتبہ پلیفون کیا ،تھوڑی دہر بعد دوبارہ ٹیلیفون کیا،تو وہ اس سے تاراض اور غصبہ موجائے گا کہ باربار مجھے فون پر پریشان کررہاہے۔لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھ سے جتنی مرتبہ جا ہو، تعلق قائم کرلو، اور جس وقت جا ہو، جس کمجے جا ہو، جس کام کے لئے جا ہو بعلق قائم کرلو،میرے پاس آ جاؤ،میرا دروازہ کھٹکھٹاؤ،اور مجھے سے تعلق قائم كرنے كے لئے سونچ آن كرتے رہو۔ بيادعيه ما تورہ دراصل اللہ تعالی كے ساتھ ہماراتعلق جوڑ رہی ہیں،اور جنتی مرتبہ دعا کرو گے،اتناہی اس تعلق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اتن بی اللہ تعالی سے محبت بر سے گی، لہذا بیاد عید ما تورہ معمولی چیز نہیں ،ان کوخوب یا د کرو ،اور برونت ان دعا ؤں کے پڑھنے کی عادت ڈ الو۔

#### زندگی کے ہرموڑ کے لئے دعا کیں موجود ہیں

مسنون دعاؤں کی بے شار کتابیں چھی ہوئی ہیں، مناجات مقبول ہے، خصن صین ہے، میں نے بھی ایک رسالہ پُر نوردعا کیں کے نام سے کھاہے، جس بیس ساری دعا کیں بحث کردی ہیں، ان کتابوں کو پڑھو، اور دیکھو کہ کہاں کہاں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کیں ماگل ہیں، اگر کوئی شخص ان دعاؤں کے پڑھنے کی پابندی کر لے تو صبح سے لے کرشام تک کی زندگی کا کوئی موڑ ایسانہیں ہے جس میں وہ اپنے اللہ سے رجوع نہ کررہا ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ایک نیاب طریقہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمادیا۔
زیاں بھی ذاکرا ورتعلق بھی قائم

تجربہ یہ ہے کہ جو تھی ان دعاؤں کے پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے،اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ ہے جڑ جاتا ہے،البتہ بعد جی ایسا لگتا ہے کہ چونکہ الفاظ یاد ہو گئے ہیں اور پڑھنے کی عادت ہوگی ہے،اس لئے اس دعا کو پڑھتے وقت معنی اور منہوم کی طرف دھیاں نہیں رہتا۔اس وجہ ہے بعض لوگ یہ بجھتے ہیں کہ اس طرح دعا پڑھنے ہے کیا فاکدہ؟ آٹو مینک مشین چل پڑی،اور زبان ہے خود بخو دالفاظ اوا ہو می حال نکہ دل کہیں ہے،اور د ماغ کہیں ہے،اس لئے اس طرح دعا پڑھنا ہے فاکدہ ہے خالی نہیں، کم فاکدہ ہے خالی نہیں، کم از کم تمہاری زبان تو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں مشغول ہے، تمہار اایک عضوتو اللہ تعالیٰ کی از ہیں لگا ہوا ہے، اس لئے یہ بھی کوئی کم نعت نہیں، کین آگر ان دعاؤں کوان کے یاد ہیں لگا ہوا ہے، اس لئے یہ بھی کوئی کم نعت نہیں، کین آگر ان دعاؤں کوان کے یاد ہیں لگا ہوا ہے، اس لئے یہ بھی کوئی کم نعت نہیں، لیکن آگر ان دعاؤں کوان کے یاد ہیں لگا ہوا ہے، اس لئے یہ بھی کوئی کم نعت نہیں، لیکن آگر ان دعاؤں کوان کے یاد ہیں لگا ہوا ہے، اس لئے یہ بھی کوئی کم نعت نہیں، لیکن آگر ان دعاؤں کوان کے یاد ہیں لگا ہوا ہے، اس لئے یہ بھی کوئی کم نعت نہیں، لیکن آگر ان دعاؤں کوان کے یاد ہیں لگا ہوا ہے، اس لئے یہ بھی کوئی کم نعت نہیں، لیکن آگر ان دعاؤں کوان کے یاد ہیں لگا ہوا ہے، اس لئے یہ بھی کوئی کم نعت نہیں، لیکن آگر ان دعاؤں کوان کے یاد ہیں لگا ہوا ہے، اس لئے یہ بھی کوئی کم نعت نہیں، لیکن آگر ان دعاؤں کوان کے

معنی کی طرف دھیان کر کے توجہ سے پڑھو گے تو اس کے نتیجے میں جوفائدہ ہوگا،اور جوتعلق مع إلله حاصل ہوگا، وہ عظیم الثان ہے۔ بہرحال ، بیادعیہ ما تورہ کا پڑھنا کثرت ذکرالٹد کا دوسراطریقہ ہے۔

ابرونت ما نکتے رہو

كثرت ذكرالله كاتيسراطريقة كثرت دعا" ، يعنى الله تعالى سے ماسكنے کی کثرت ، کثرت دعا کی اتن مثق کی جائے کہ ہروفت تمہاراول اللہ تعالیٰ ہے کھھ نہ کچھ ما تک رہا ہو، جا ہے زبان پر دعا ہو یا نہ ہو، کیکن ول میں اللہ تعالی سے پھونیہ يجه ما تك ربابو، مثلًا علية ، پرتے ، الحقة ، بيضة كام ميں لكه بوئے ما نكتے ربو، ابسوال بيب كهمرونت الله تعالى سے كيا چيز ماتكيں؟

انسان حاجتوں کا پتلہ

اگرغور کرے دیکھوتو بینظرائے گا کہ انسان حاجتوں کا پتلہ ہے، ہر لھہ اس کو کوئی نہ کوئی حاجت اور ضرورت ہے، کوئی لمحہ اس کا احتیاج سے خالی نہیں ،مثلاً اس وفت ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہرتو کوئی حاجت نہیں، لیکن بے شار حاجتیں اس وقت بھی ہمارے ساتھ گلی ہوئی ہیں ،مثلاً اگر گرمی لگ رہی ہے تو تھنے اور ہوا کی عاجت ہے، اگر دھوپ آرہی ہے تو سائے کی عاجت ہے، اگر سردی زیادہ لگ رہی ہے تو گر مائش کی حاجت ہے، کیونکہ انسان کوئسی ایک حال برقرار تہیں، ذرای مفندزیادہ ہوجائے تو پریشان ہوجا تاہے، اگر گرمی زیادہ ہوجائے تو ر بینان ہوجا تا ہے۔ لہذا ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی حاجت ہے، لہذا ہر ہر کہے جو عاجتین تم کو پیش آر بی ہیں ، ان کو اللہ تعالیٰ سے ما تکتے رہو۔ اس طرح ما تکو

مثل اگرگری لگری بہتو یہ کو یا اللہ! گری دور فرماد ہے ، اگر سردی لگری ہے ہو یا اللہ! کری دور فرماد ہے ، اگر سردی دور فرماد ہے ، کسی آدی کی خلاش ہے ، دعا کرو کہ:

یا اللہ! فلاں آدی سے ملاقات ہوجائے ، کہیں جانا ہے ، اور بس کے انتظار میں اسٹاب پر کھڑے ہو ، کہو : یا اللہ! آسانی سے بس مل جائے ، کیو : یا اللہ! آسانی سے ، کہو : یا اللہ! آسانی سے بسواری میں بیٹھ گے ، کہو : یا اللہ! سیس کھلامل یا اللہ! آسانی سے کسی مل جائے ، جب سواری میں بیٹھ گے ، کہو : یا اللہ! سیس کھلامل جائے ، یا اللہ! آسانی سے ہائی جائی ہو ۔ ایک جائی ہو ایک جائی اللہ! فرایا کہ اللہ! فرایا کہ اللہ تعالی سے ما گئے رہو۔ نی کریم صلی اللہ علید وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تہم ارب جو تے کا ترم بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالی سے ما گلو۔

فرمایا کہ اگر تمہم ارب جو تے کا ترم بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالی سے ما گلو۔

یقینی طور پر حاصل ہونے والی چیز بھی اللہ سے ما نگو

ایک اور باریک بات جو حفرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، وہ یہ کہ جو چیز آ کھوں سے نظر آ رہی ہے کہ یہ چیز یقینی طور پرا بھی مجھے حاصل ہونے والی ہ، وہ بھی اللہ سے ما تکو مثلاً آپ روزہ افطار کرنے بیٹے، سامنے دستر خوان پر افطاری کا سامان موجود ہے، اب بظاہر یہ بات یقینی ہے کہ ہاتھ بڑھا کر افطاری کمالیں کے دھنرت تھیم الامت قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی اللہ سے ما تگوکہ: یا اللہ! مجھے یہ چیز کھائی نصیب ہوجائے، اور اس چیز کی لذت مجھے عطا فرماد یجئے، اور اس کے ذریعے فرماد یجئے، اور اس کے ذریعے

مجھے بدہضمی نہ ہو،میرا پیٹ خراب نہ ہو، بلکہ صحت و عافیت کے ساتھ مجھے کھلا دیجئے۔

## اعلیٰ درجہ کا'' تو کل' سے

الله تعالیٰ نے حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ کو بجیب علوم عطافر مائے تھے،
انسان کی عقل جیران رہ جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ جہاں آدی کے سامنے اسباب
موجود نہیں ہیں، اگر اس جگہ پر" تو کل" کیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ وہاں
اسباب موجود ہی نہیں، اور' تو کل' کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ ' تو کل' کا عزہ تو
اسباب موجود ہی نہیں، اور' تو کل' کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ ' تو کل' کا عزہ تو
اس جگہ پر ہے جہاں اسباب سوفیصد موجود ہیں، جیسے ابھی ہیں نے مثال دی کہ کھانا
سامنے موجود ہے، کھانے کے لئے صرف ہاتھے بردھانے کی دیر ہے، اس موقع پر
اسمنے موجود ہے، کھانے کے لئے صرف ہاتھے بردھانے کی دیر ہے، اس موقع پر
اسمنے موجود ہو، کھانا سامنے موجود تو ہے، کیکن تیری تو فیق کے بغیر نہیں
کھا سکتا ہوں اور نہ ہی اس کھانے سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، یہ تو کل" اعلی در ہے کا
کھا سکتا ہوں اور نہ ہی اس کھانے سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، یہ تو کل" اعلی در ہے کا
ہے۔ اس ' تو کل' کی بھی مشق کرنی چاہئے۔

اسباب کی موجودگی مین "نوکل" کی ضرورت کیوں؟

تمام اسباب موجود ہونے کے موقع پر" توکل" کی ضرورت اس لئے ہے کہ بیشار واقعات الیے ہوئے ہیں کہ سوفیصد اسباب موجود ہونے کے باوجود اور کھانا سامنے ہوئے کے باوجود وہ کھانا منہ تک نہیں پہنچ سکا، مثلاً میہ کہ عین اس وقت کسی سامنے ہونے کے باوجود وہ کھانا منہ تک نہیں پہنچ سکا، مثلاً میہ کہ عین اس وقت کسی

بیاری کا حملہ ہوگیا، فالج ہوگیا،موت واقع ہوگئی، بے ہوشی طاری ہوگئی،تو اب وہ کھانا تو سامنے موجود ہے،لیکن کھانے کی تو نیت نہیں ہوئی۔

#### كهاناالگ نعمت، كلاناالگ نعمت

کھانے کے بعد جو دعاحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، اس كَى الكِروايت مِن بِيالفاظ مِن السَّحَدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَّقَنَا وَ اَطْعَمْنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلْنَا مِن الْمُسْلِمِينَ "ميرے والد ما جدر همة الله عليه قرما ياكرت من كاس من دوالفاظ الك الك ارشادفر مائي بي ، ايك "رَزَفَ فَ الارووسرا "أطَعَمنَا" الله تعالى كاشكر بحس في مين غذاعطا فرمائي بمين رزق دیا، اورجمیں کھلایا۔ اس سے معلوم ہوا کہرزق وینا الگ نعت ہے اور رزق کھلا نا الگ نعت ہے، کیونکہ بیجی ہوسکتا تھا کہ رزق کی نعت تو موجو دہوتی ، لیکن معدہ خراب ہوتا، برہضمی ہور ہی ہوتی ،تواس صورت میں 'رَزَقَ نسا''توہے، کین '' أَطُعَ مَنَا ''نہیں ہے، کیونکہ کھلانے کی نعمت حاصل نہیں ہوئی۔ایسے واقعات زندگی میں بہت پیش آتے ہیں کہ چیز تو موجود ہے، لیکن اس سے فائدہ ہیں اٹھا سكتے۔ بيموقع الله تعالى ير" توكل اور بحروساكرنے كاہے كدا الله! آپ كى مشیت براس سے فائدہ اٹھانا موقوف ہے،آپ کی مشیت ہوگی تو میں اس سے فائده اشهاؤن گاءآپ کی مشیت نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں اٹھاسکوں گاء لہذا میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ جھے یہ چیز کھلا بھی دیجئے، اور اس کا نفع بھی

#### ما نگنے سے محبوب بن جاؤگے

بہر حال ،انسان حاجتوں کا پتلا ہے ، جوبھی حاجت پیش آئے وہ اللہ تبارک وتعالی کے سامنے پیش کرے۔ اور دعا کی تبولیت کے جواوقات ہیں ، نمازوں کے بعداور دوسرے اوقات میں ،ان اوقات میں ذرااہتمام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا ما تک لو۔ دنیا کے اندرتو بیمعاملہ ہے کہ کوئی مخص کتنا ہی تنی واتا ہو، اگرتم اس کے یاس جاکرایک مرتبه مانگو گے، دیدے گا، دوسری مرتبہ بھی دیدے گا، تیسری مرتبہ بھی دیدے گا،اس کے بعد مانگو کے تو اس شخص کو تمہارے چبرے سے نفرت ہو جائے گی کہ بیٹ اب مائلنے کے لئے پھر آگیا ہے۔لیکن اللہ جل شانہ کا معاملہ اس كے بالكل برعس ب، توبياصول ہے كر من لم يسئل الله يغضب عليه "العنى جو محض الله ہے ہیں مانگا ، الله تعالی اس سے تاراض ہوتے ہیں ، الله تعالی فرماتے ہیں کہ ہم سے جب جا ہو، ما تکو، جتنا جا ہو، ما تکو، جتنی مرتبہ جا ہو، ما تکو، اورتم جتنا زیادہ مانکو کے ،اتنابی تم ہمارے بہاں محبوب ہو گے ،اگر نہیں مانکو کے توہم ناراض مول کے کہتم نے کیوں نہیں مانگا۔ لہذا ہرونت اللہ تعالی سے مانکتے رہو، منکتے سبنے رہو، بیابیادر بارہے تو اس در بارے فائدہ اٹھاؤ، اور مانکو، اور دعا کرو۔اس دعا کن كثرت كا فائدہ بيہور ہاہے كماس كے نتيج ميں اللہ جل شانہ كے ساتھ تعلق مضبوط ہور ہاہے، اور کشرت ذکر کافائدہ حاصل ہور ہاہے۔

عجيب وغريب دعا

بہر حال، کثرت ذکر کے تین طریقے ہوئے، ایک بیر کدان چار اعمال کا

اہتمام کرنا (جن کا بیان گذشتہ مجلس میں تفصیل سے ہو چکا) دوسرے بیرکہ ادعیہ ما تورہ پڑھنے کا اہتمام کرنا، تیسرے بیرکہ دعا کی کثرت کرنا۔ یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعا تیس کرلیں، اور دنیا وآخرت کی کوئی حاجت نہیں چھوڑی تو آخر میں پھرا یک مجیب وغریب دعا فرمائی، وہ بیرکہ:

أَيْسَاعَبُ لِهِ أَوْامَةٍ مِنْ اَهُلِ الْبَرِّوَ الْبَحْرِ تَقَبَّلُتَ دَعُوتَهُمْ فَإِنَّانَسُعَلُكَ دَعُوتَهُمْ فَإِنَّانَسُعَلُكَ الْمُعُوتَهُمْ فَإِنَّانَسُعَلُكَ الْمُ مُوالِحَ مَا يَّدُعُونَكَ فِيهِ ، وَاَن تُسُرِكُهُ مُ فِي صَالِحِ مَا يَدُعُونَكَ فِيهِ ، وَاَن تُسُرِكُهُمْ فِي صَالِحِ مَا يَدُعُونَكَ فِيهِ وَان تُسَرِّكُهُمْ فِي صَالِحِ مَا نَدُعُوكَ فِيهِ وِاَن تُعَافِينَا وَإِيَّاهُمْ وَاَن تَحَاوَزَ عَنَا وَ عَنهُمْ .

یدائیی عجیب دعا ہے کہ کی دوسرے انسان کے تصور میں بھی بیدالفاظ جیل اسکتے ، فرمایا کدا ہے اللہ اختی اور سمندر میں آپ کے کسی بندے نے اور کسی بندی نے ساری زندگی میں جو بھی دعا ما تھی ہو، اے اللہ! جمیں بھی اس دعا میں شامل کے بیئے ، اور اُن کو ہماری دعا وس میں شامل کر لیجئے ، اور اُن کی مغفرت فرماد بجئے ، اور اُن کی مغفرت فرماد بجئے ، اور ہماری بھی مغفرت فرماد بجئے ۔

ول ول میں ما تگ لو

اورصرف زبان سے نہیں، بلکہ دل میں ذکر کرتے رہو، حضرت تھا توی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الجمد لللہ بھی اس سے مخلف نہیں ہوتا کہ ایک مخص آیا، اوراس نے کہا کہ حضرت! ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اسی وفت فور آ اللہ تعالیٰ سے بیدعا کرلیتا ہوں کہ یااللہ! یفضی پہتنہیں کیا سوال کرے گا،اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجئے،اس طرح دل ہیں اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم ہے۔الہذا جو آدمی ماضی پر استعفار کررہا ہے، حال میں صبر کررہا ہے یا شکر کررہا ہے،اور مستقبل کے لئے استعاذہ کررہا ہے،اور مختلف مراحل زندگی میں ادعیہ ما ثورہ کا پابند ہے، اور اس کا دل ہروفت اللہ تعالیٰ سے پچھ نہ پچھ ما نگ رہا ہے،اس کا تعلق اللہ تعالیٰ الد تعالیٰ کے ساتھ ضرور قائم ہوجائے گا،الہذا کثر ت ذکر اللہ،اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

#### ان تسبيحات كامعمول بنالو

 وتت نہیں تو ایک تہائی تیج کا معمول بنالو، اور ۳۳- ۳۳ مرتبہ تمام اذکار پڑھ لیا کرو،
لیکن جب ذکر کے لئے وقت مقرر کرلوتو پھراس وقت کوای کام میں ضرف کرو، اور
پہلے میدد کیھو کہ میں چوہیں گھنٹے میں سے کتنا وقت اس کام کے لئے نگال سکتا ہوں،
پھراس کے حساب سے معمولات مقرر کرلو، چاہے آ دھا گھنٹہ ہو یا پندرہ منٹ ہوں،
یادس منٹ ہوں، لیکن پھراس کی پابندی کرو، اور اس وقت کے اعتبار سے اذکار کی
تعداد میں کی کرلو، اگراس وقت میں سوکی تعداد پوری نہیں ہوتی تو ۲۲ کی تعداد مقرر
کرلو، اگراس وقت میں ہوتی تو ۳۳ کی تعداد مقرر کرلو، ۳۳ کی تعداد پوری نہیں ہوتی تو ۲۱ کی تعداد پوری نہیں ہوتی تو ۱۲ کی تعداد پوری نہیں ہوتی تو ۳۳ کی تعداد مقرر کرلو، ۳۳ کی تعداد پوری نہیں ہوتی تو ۲۱ کی تعداد پوری نہیں ہوتی تو ۳۳ کی تعداد مقرر کرلو، ۳۰ کی تعداد مقرر کرلو، ۳۳ کی تعداد ک

یا بندی والاعمل بیندیده ہے

لیکن جومقرر کرو پھراس کی پابندی بھی کرو، ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ

قليل تدوم عليه ارجى من كثير مملول

یعنی وه تھوڑا ساعمل جس پرتم مداومت کرو، اس میں اللہ تعالی بہاں اجر وثواب اور قبولیت کی زیادہ امید ہے بنسبت اس کثیر عمل کے جس کوآج کیا اور کل جھوڑ دیا، ایک اور حدیث شریف میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

حير العمل ماديم عليه و ان قلّ

لین" بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے اگر چہ وہ تھوڑا ہو" مداومت کے اندر برکت ہوتی ہے، اس لئے بہتر سے کداذ کار کا وفت بھی مقرر ہو، اور جگہ بھی مقرر ہو، اور تعداد بھی مقرر ہو، کیونکہ ایک جگہ پر بیٹھ کر جب آدمی ذکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ آدمی چلتے پھرتے ذکر کرے، جگہ اور وفت مقرر کرنے میں زیادہ فائدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس ذکر کے نتیج میں اللہ تعالی اس زمان و مکان کوذکر اللہ کے نور سے منور کردیتے ہیں۔
کا سنات کی ہر چیز کا ذکر کرنا

بہجوقر آن کریم میں ہے کہ:

اِنَّاسَخُرُنَا الْحِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (سورة ص: ١٨)

لینی جب حضرت داؤدعلیه السلام ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی

ذکر کرتے تھے،اور پرندے بھی ذکر کرتے تھے،اور اللہ تعالی نے اس چیز کو انعام

کے طور پرذکر فر مایا کہ حضرت داؤدعلیہ السلام پر ہما رایہ انعام تھا جب وہ ذکر کرتے

تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی ذکر و تیج کیا کرتے تھے۔

ذ کر میں دلجمعی پیدا ہوتی ہے

اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ ذکر و تبیع کرتے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام پر کیا احسان اور المنعام ہوا؟ اگر وہ تبیع کررہے ہیں تو کرنے دو، ان کا حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا تعلق؟ حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ پہاڑوں کا ذکر کرنا حضرت داؤد علیہ السلام پر انعام اس طرح ہے کہ جب ذاکر ذکر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کا نئات کے دوسرے عناصر محمی ذکر کرنے میں مشغول ہوتے ہیں تو اس کے ذکر میں دلجمعی اور لطف زیادہ پیدا

ہوتا ہے۔

#### ذكر كے وقت بينصور كيا كرو

ای وجہ سے صوفیاء کرام نے ذکر کا ایک طریقہ ایسا تجویز فرمایا ہے جس میں ذاکر ذکرتے وقت یہ تصور کرتا ہے کہ میر ہے ، یہ چائد بھی ذکر کر رہا ہے ، یہ آسان بھی ذکر کر رہا ہے ، یہ اس تصور کا بڑا عظیم فاکدہ خود ذاکر کو پہاڑ وغیرہ سب میر ہے ساتھ ذکر کر رہا ہے ، یہ اس تصور کا بڑا عظیم فاکدہ خود ذاکر کو محسوس ہوتا ہے ۔ اس وجہ سے جب آ دی ذکر کے لئے کوئی جگہ اور وقت مقرد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر سے اس جگہ اور وقت کو منور فرما دیتے ہیں ، اور اب وہ وقت اور جگہ بھی اس کے ساتھ ذکر میں شریک ہوجاتے ہیں ، اور اس کے نتیج بیل ایک دوسر سے کے ذکر کی برکت کا انعکاس ایک دوسر سے پر ہوتا ہے ، اس لئے ایک ایک دوسر سے کے ذکر کی برکت کا انعکاس ایک دوسر سے پر ہوتا ہے ، اس لئے ایک ایک دوسر سے کے ذکر کی برکت کا انعکاس ایک دوسر سے پر ہوتا ہے ، اس لئے ایک ایک دوسر سے کے ذکر کی برکت کا انعکاس ایک دوسر سے ہر ہوتا ہے ، اس لئے ایک ایک کے اور ایک وقت مقرد کر کے ذکر کرنے ہیں زیادہ فاکدہ ہے ، اگر چر تھوڑی دیر کے گئے کر و، گریا بندی سے کر و۔ گ

خلاصہ

بہر حال ، کثر ت ذکر کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت مقرد کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اگر یہ کام کرلیا تو انشاء اللہ کثر ت ذکر کامقصود حاصل ہوگا، اور اس کے نتیج میں اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت پیدا ہوگا ، اور تعلق مضبوط ہوگا ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بھی اس کی تو فیق عطافر مائے ، آمین ۔

وَرَاحِرُ وَ مُورَ (اَنَا لَ فَي (لَاحَامُ رُلِي لِلْمِ رَبِّ (لِلَاكِمْ مُنَالِهِ مِنَا لَا اللهِ مِنَالِهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ 
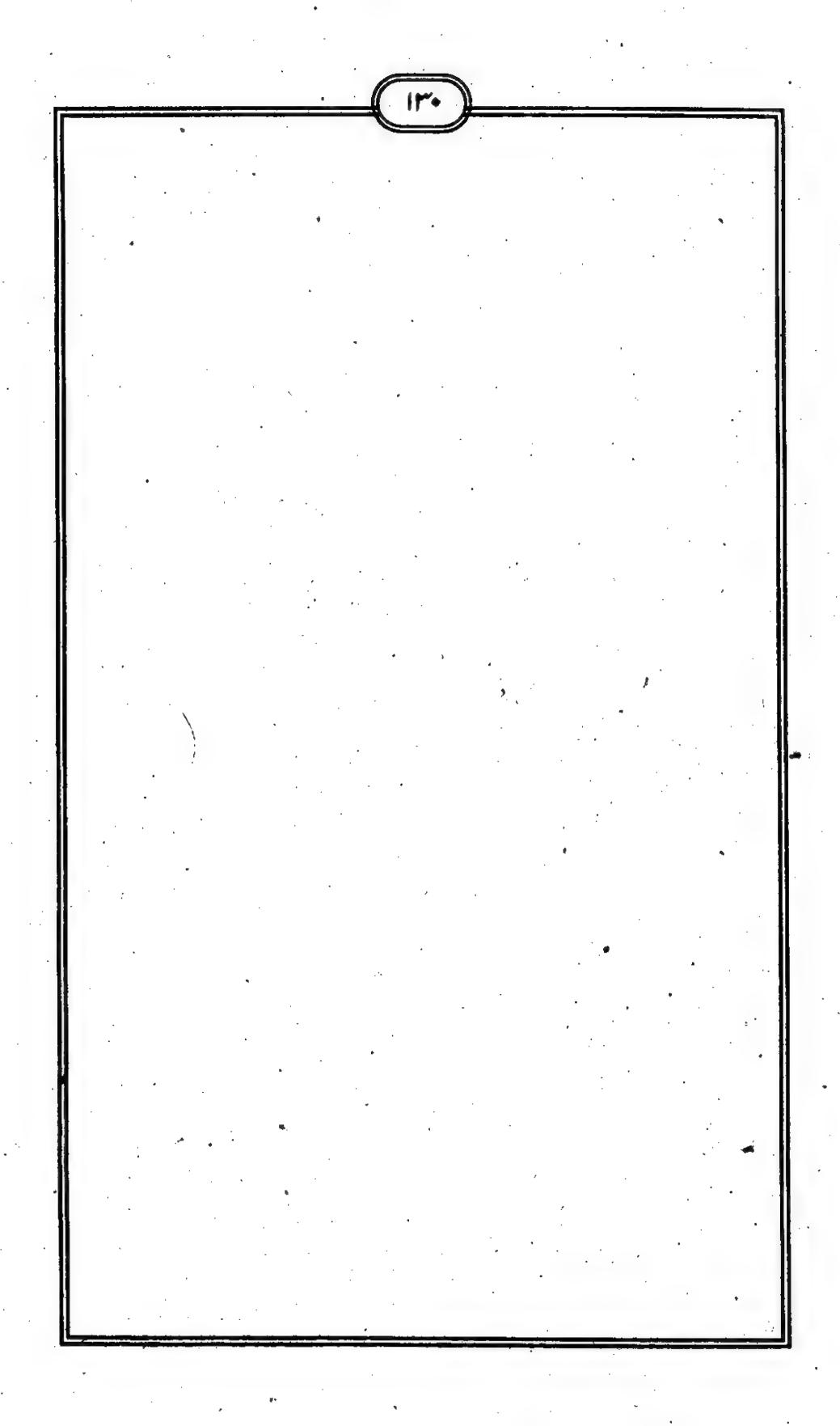



مقام خطاب : جامع مسجد دار العلوم كرافي

وقت خطاب بعدنما زظهر، رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر ۲

مجلس نمبر: ۸۲

# بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# التدكي تعمتول كامرا فبكري

ٱلْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ وَ الصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجُمَعِينَ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجُمَعِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجُمَعِينَ وَعَلَى كُلِّ مَنُ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إلى يَوْمِ الدِّيْنِ \_أَمَّا بَعُدُ!

ممبيا

پیچلے کی روز سے حضرت والا کے ایک ملفوظ کا بیان چل رہا ہے، جس کا موضوع یہ ہے کہ دین پر چلنے کا جب کوئی شخص ارادہ کر ہے واس کے لئے اس کو پچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اس ''مجنت'' کو حضرات صوفیاء کرام'' مجاہدہ'' اور'' ریاضت' کہتے ہیں، لیکن ان تمام مجاہدات اور ریاضتوں کا جواصل مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم ہوجائے ، اور اللہ تعالی کی محبت دل میں سما جائے ، جب بیتعلق قائم اور مضبوط ہوجاتا ہے، اور اللہ تعالی کی محبت دل میں سما جاتی ہے۔ چونکہ ''محبت' کے بیتے میں ہے تو پھر دین کے تمام احکام پڑئل آسان ہوجاتا ہے۔ کوئکہ ''محبت' کے بیتے میں مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہوجاتے ہیں، لہذا اصل چیز یہ ہے کہ کی طرح اللہ تعالی کی محبت مطلوب در جے ہیں پیدا ہوجائے ، اور اللہ تعالی کے ساتھ اس مطلوب

در ہے میں تعلق قائم ہوجائے ، جب یہ چیز حاصل ہوجاتی ہے تو باقی سارے کام خود بخو دہوتے رہے ہیں۔

#### بیو بول کے درمیان مساوات

حضرت والافرمارہے ہیں کہ ویسے تو محبت غیرا ختیاری چیز ہے، کسی سے محبت ہے ،کسی سے محبت نیادہ ہے ،اور دوسرے سے محبت کم ہے، چنانچہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے از داج مطہرات کے درمیان مرطرح سے مثالی مساوات قائم فرمائی ،اور ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک فرمایا،کین اس سب کے باوجود آپ نے بیدعافرمائی کہ:

اللهُمَّ هذَا قَسُمِی فِیُمَا اَمُلِكُ ، وَ لَا تَلْمُنِی فِیمَا لَا اَمْلِكُ
الساللهُمَّ هذَا قَسُمِی فِیمَا اَمْلِكُ ، وَ لَا تَلْمُنِی فِیمَا لَا اَمْلِكُ
الساللهٔ جویس نے تشیم کیا ہے وہ اپنے اختیاری معاملات میں تشیم کیا ہے
کہ جتنے چیے ایک بیوی کو دیے ،استے ہی چیے دوسری بیویوں کو دیے ، جیسا کھانا
ایک بیوی کو دیا ، ویباہی کھانا دوسری بیویوں کو دیا ، جیسے کپڑے ایک بیوی کو دیے ،
ویسے ہی کپڑے دوسری بیویوں کو دیے ،جیسا برتا وَایک بیوی کے ساتھ کیا ، ویباہی
برتا وَدوسری بیویوں کے ساتھ کیا ،الہٰذا اختیاری معاملات میں تو میں نے "عدل"
برتا وَدوسری بیویوں کے ساتھ کیا ،الہٰذا اختیاری معاملات میں تو میں نے "عدل"
اور مساوات کی کوشش کرلی ،کین بعض چیزیں ایسی ہیں جو میرے اختیار میں نہیں
ہیں ،اے اللہٰ!ان غیراختیاری چیزوں پر جھے سے مؤاخذہ مت فرما ہے گا۔
محبت اختیار میں نہیں

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز آپ کے اختیار میں نہیں تھی؟ حضرات علماء

كرام نے اس كى تشريح ميں فرمايا كه وہ"محبت" ہے كه بيداختيار مين نہيں كه تمام از واج مطہرات نے محبت بھی برابر ہو، بلکہ محبت سی سے زیادہ ہے،اور کسی سے کم ہے۔ یہ چیزانسان کے اختیار سے باہر ہے، انسان وہ پیانہ کہاں سے لائے ،جس سے وہ بہ تا یے کہ میں جتنی محبت اس سے کرتا ہوں، دوسرے سے بھی اتن محبت كرول -اس معلوم مواكة محبت "انسان كے اختيار ميں نہيں ،اور جب اختيار میں ہیں تو سوال بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بی محبت کس طرح قائم ہو؟ اس کے جواب میں حضرت والا فرمارہے ہیں کہ اگر چہ 'محبت' اختیار میں نہیں الیکن اس کے "اسباب" اختیار میں ہیں، جب ان اسباب کو اختیار کرو گے تو وہ 'محبت' ول میں بيدا ہوگی، اس ملفوظ ميں حضرت والا ان" اسباب" كو بيان فرمار ہے ہيں، ان ميں ے پہلاسب یہ بیان فرمایا کہ 'کثرت ذکراللہ' جتناانسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اتی بی الله تعالی کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی ،اور ' کشرت ذکر الله' کے پھے طریقے میں نے بتائے تھے کہ ادعیہ ما تورہ کا اہتمام کرے، اور دعا کی کثرت کرے،اور ہر چیز اللہ نتعالیٰ سے مائلے ،اورتھوڑ اسا وفت مخصوص کر کے اس میں اللہ تعالی کےذکرکا اہتمام کرے، ان سب کابیان تفصیل سے ہوگیا۔

اللدكانعامات اورايخ برتاؤ كوسوجنا

آ گے حضرت والا' محبت' بیدا ہونے کا دوسرا' سبب' بیان فر مارے ہیں، چنانچہ فر مایا کہ'' اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور اپنے برتا و کوسوچنا' اس میں حضرت والا نے دو چیزیں بیان فر مائیں، آیک میرکی اللہ تعالیٰ کے انعامات کوسوچنا، دوسری

یہ کہ پھرا پنے برتاؤ کو سوچنا، ان دونوں چیزوں کو سوچنا اللہ تعالیٰ کی'' محبت'' پیدا کرنے کے لئے بردا اکسیر ہے، ہر وقت ہم پراللہ تعالیٰ کی جونعتیں مبذول ہیں، ہروفت نعتوں کی جو ہارش برس رہی ہے، اس کا دھیان کرو، اس کو سوچو، ان نعتوں کا'' مراقبہ''کرو،'' مراقبہ''اور ''دھیان''کرنے ہے بچھ ہیں آئے گا، اس کے بغیر بچھ میں ہی نہیں آئے گا۔ نعمتوں کا مراقبہ اور دھیان کرو

انسان صبح سے شام تک اللہ تعالی کی نعبتوں میں پکل رہا ہے، ہر ہر فر دبشر پر
ہر آن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہور ہی ہے، کیکن اس طرف دھیان
اور خیال بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے جو جمیں حاصل ہے، اس کے نتیج میں
انسان غفلت کا شکار رہتا ہے، کیکن جب انسان اہتمام اور ذھیان کے ساتھ ان
نعمتوں کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر ان نعمتوں کا استحضار ہوجا تا ہے، اور ان کی طرف
نگاہ جانے گئی ہے، اور اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں
میں، جو جمھے ہروقت ہر آن حاصل ہیں۔

الله والول کی صحبت سے دھیان اور استحضار حاصل ہوتا ہے یہ دھیان اور احساس اور استحضار اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جب تک اللہ والے کی صحبت نصیب نہیں تھی تو اس وقت تو غفلت میں وقت گزر رہاتھا، اس وقت اس طرف دھیان ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا تعمیں میری طرف مبذول ہیں، بلکہ ہروقت کی نہیں مصیبت کو لے تعالیٰ کی کیا کیا تعمیں میری طرف مبذول ہیں، بلکہ ہروقت کی نہیں مصیبت کو لے کرروتا ہی رہتا تھا، ذراس کوئی تکلیف آگئی ، ذراس پریشانی آگئی تو بس اس کولئے
ہیٹھا ہے ،اس کولے کررور ہا ہے ۔لیکن جب اللہ جل شانہ کسی اللہ والے کے ساتھ
تعلق قائم فرمادیتے ہیں ، اور انسان کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لیتا ہے تو پھریہ ہم اور
سمجھ آتی ہے کہ ار بے تو کس ذراسی مصیبت کو لے کر بیٹھا تھا، تیرے او پر تو صبح سے
لے کرشام تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش برس رہی ہے۔

# قرآن کریم میں تد براورتفکر کی دعوت

اور قرآن کریم بھی تمہیں یہی دعوت دے رہاہے کہ ذراسو چا کرو، ذراغورو فكركيا كرو، حكمة حكمة قرآن كريم مين تدبراور تفكر كاحكم ديا گيا ہے، اب لوگ اس تدبر اورتفكر كاغلط مطلب سمجھ بنیٹھے، چنانچہ آج كل لوگ بيہ كہتے ہیں كەقر آن كريم باربار تدبر اورتفكر كى دعوت دے رہا ہے،اس كامطلب بيك سائنس اور شكنالوجى ميں خوب ترقی کرو، پیمطلب درست نہیں۔ ویسے تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا کوئی بری بات مبیں، بلکہ جائز اورمستحب ہے،اور بعض حالات میں واجب ہے۔ کیکن قرآن کریم نے جس تد ہر اور تفکر کی دعوت دی ہے، اس کا پیمطلب نہیں، بلکہ قرآن کریم کے تد براور تفکر کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا ،اوراس کی تخلیق کی حکمتوں کا ،اور اس کی قدرت کا ملہ کا ،اور کی حکمت بالغہ کا انسان دھیان لرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو آسان کی طرف نگاہ اٹھاتے ،اور بیآیت کریمہ تلاوت

إِنَّ فِي خَلُقِ السَّمُونِ وَالْارُضِ وَاخْتِلَافِ
النَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِى الْالْبَابِ ٥ الَّذِيُنَ
يَدُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمُ
وَيَتَفَكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمُ
وَيَتَفَكُرُونَ فِي حَلَقِ السَّمُونِ وَالْارُضِ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي حَلَقِ السَّمُونِ وَالْارُضِ
لِينَ النَّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الدَرْمِينُول كَي تَخْلِق مِن اوردن رات كے

آنے جانے میں عقل دالوں کے لئے نشانیاں ہیں، عقل دالے کون لوگ ہیں؟ اس کے تفصیل آگا للہ تعالی دائر مادی کے عقل دالے دہ لوگ ہیں جواللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں گھڑے ہونے کی حالت میں، اور بیٹنے کی حالت میں، اور لیٹنے کی حالت میں، اور وہ لوگ ہیں جواللہ تان، حالت میں، اور وہ لوگ ہیں جواللہ تان، حالت میں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! آپ نے بیآ سان، زمین، یہ ستارے اور کا نئات کی تمام اشیاء بے فائدہ پیدائمیں کیں، بلکہ ہمارے فائدے کے لئے اور ہماری مصلحت کے لئے پیدا فر مائی ہیں، ان میں سے ہر چیز فائدے کے لئے ایر ہمیں یہ تعتیں عطا ہمارے لئے ایک نعت ہے، اے اللہ! جب آپ نے اس دنیا میں ہمیں یہ تعتیں عطا فر مائی ہیں تو اے پروردگار! ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات عطا فر مائی ہیں تو اے پروردگار! ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات عطا فر مائی ہیں تو اے پروردگار! ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات عطا فر مائی ہیں تو اے پروردگار! ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات عطا فر مائی ہیں تو اے پروردگار! ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات عطا فر مائی ہیں تو اے پروردگار! ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات عطا فر مائی ہیں تو اے پروردگار! ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات عطا فر مائی ہیں تو اے پروردگار! ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات عظا فر مائی ہیں تو اے پروردگار! ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات ہے۔

بیز مین میرے لئے، بیآ سان میرے لئے

میرے والد ما جدحضرت مؤلا ٹامفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم ہے،اس میں وہ فرماتے ہیں کہ:

يدزيس ميرے كئے، يه آسال ميرے كئے

چل رہا ہے دیرے بیکارواں میرے لئے

بیسب کاروال اللہ تعالی نے میرے لئے پیدا فرمایا ہے، یعنی میری مصلحت
کے لئے ،میرے فا کدے کے لئے۔اگر غور کرو گے تو بینظر آئے گا کہ بیسورج
تہاری خدمت کررہا ہے، یہ چا ند تمہاری خدمت کررہا ہے، یہ ستارے تمہاری
خدمت کررہے ہیں، یہ ہوا کیل تمہاری خدمت کررہی ہیں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ
پہاڑ، یہ جنگل، غرض ہر چیر تمہارے لئے ہی اللہ تعالی نے پیداکی ہے، چنانچ فرمایا:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْآرُضِ جَمِيعًا

لین جو چھاس نے زمین میں پیدا کیا ہے، وہ تہارے لئے پیدا کیا ہے۔

بیمورج میرے گئے ہے

 سورج کی کرنیں چھن کر اس کے صرف مفید اجزاء انبان تک پہنچتے ہیں،اور معز اجزاء روک دیے جاتے ہیں،آج کے دور میں مدتوں کے بعد بیہ اجزاء روک دیئے جاتے ہیں،آج کے دور میں مدتوں کے بعد بیر افرادون ' دریافت ہوا، ورنہ انبان کو پیتہ بھی نہیں تھا، کیکن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان کی پیدائش کے وقت ہی وہ چھلی لگادی تھی، نمیں کچھ پیتہ نہیں کہ ہمار بے فا کدے کے اللہ تعالیٰ نے اس کا کنات میں کیا کچھ نظام مقرر فرمار کھا ہے، ایک فاکدے چیز کی ماہیت اور حقیقت پرغور کرو گے تو بینظر آئے گا کہ صرف ایک چیز کے ایک دیتر ایک چیز کے ایک دیتر اور حقیقت پرغور کرو گے تو بینظر آئے گا کہ صرف ایک چیز کے ایک دیتر ایک کا کہ صرف ایک چیز کے ایک دیتر ایک کور ایک کور ہیں۔

# اہےجسم کے اندرغورکرلو

یو در آفاق کی باتیں ہیں،ارے تم جیم پرخور کرلو، سر سے لے کر پاؤں

تک،اور بال سے لے کر ناخن تک، تمہارے جیم کا ایک ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی
قدرت کا ملہ،اس کی حکمت بالغہ،اس کی رحت واسعہ کا کرشمہ ہے، تمہیں تو بھی پته

منہیں کہ تمہارے جیم میں کیا ہور ہاہے، آج تک تم اپنے جیم کو بھی پوری طرح
دریافت نہیں کر سکے، تمہارے جیم کا کون ساحصہ کیا عمل کر رہاہے؟ جب سے انبان

نے سوچنا شروع کیا،اس وقت سے لے کر آج تک اپنے وجود کی تحقیق میں مصروف
ہے، چنا نچہ طب اور میڈیکل سائنس کا شعبہ ای تحقیق میں مصروف ہے کہ اس چھ
فن کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے کیا کا رخانہ لگار کھا ہے، لیکن آج تک میے کا رخانہ کی طور پر دریافت نہیں ہوسکا،اور جو کچھ دریافت ہوا،اس سے پتہ چلا کہ یہ بجیب و طور پر دریافت نہیں ہوسکا،اور جو کچھ دریافت ہوا،اس سے پتہ چلا کہ یہ بجیب و غریب کا رخانہ کوئی فیکٹری،کوئی میں الی بجیب و غریب

نہیں ہے، جیسے انسان کے جسم کی فیکٹری ہے، جواللہ تعالی نے بنائی ہے، انسان اس فیکٹری کو ادھر سے اُدھر لئے پھر رہا ہے، اس کو استعال کر رہا ہے، اس کے ایک ایک عضو سے فائدہ اٹھارہا ہے، کیکن خود اس کو پیتنہیں کہ اندر کیا ہورہا ہے۔ کیکن خود اس کو پیتنہیں کہ اندر کیا ہورہا ہے۔ کیموک کب لگتی ہے؟

انسان میہ بھورہا ہے کہ جھے بھوک لگ رہی ہے، پھر بھوک مٹانے کے لئے کھانا کھارہا ہے، اس کھانا کھارہا ہے، اس کھانا کھارہا ہے، اس کو قوف کو یہ پیتے نہیں کہ اس وقت اس سرکاری مشین کو جل کی ضرورت ہے، اس کو ایندھن کی ضرورت ہے، یہ تیل کب ختم بورہا ہے، اور کتنا باقی ہے؟ اس کو جانے ایندھن کی ضرورت ہے، یہ تیل کب ختم بورہا ہے، اور کتنا باقی ہے؟ اس کو جانے کے لئے کوئی میٹر تو لگا ہوانہیں ہے، گاڑی کے اندراقہ تم نے میٹرلگا دیا ہے، جس ہے پیٹرول ڈلوادو۔ اس جسم کے اندراللہ تعالی نے اتنا مزیدار میٹرلگا دیا ہے کہ جب پیٹرول ڈلوادو۔ اس جسم کے اندراللہ تعالی نے اتنا مزیدار میٹرلگا دیا ہے کہ جب اس جسم کو ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو بھوک لگ جاتی ہے، خود بخو د کھانا کھانے کودل چاہتا ہے۔ یہ یوتوف انسان یہ بچھرہا ہے کہ بیل بھوک مٹانے کھانا کھارہا ہوں، اور لذت حاصل کرنے کے لئے کھانا کھارہا ہوں، اور لذت حاصل کرنے کے لئے کھانا کھارہا ہوں، اور لذت حاصل کرنے کے لئے کھانا کھارہا ہوں، اور لذت حاصل کرنے کے لئے کھانا کھارہا ہوں، اور لذت حاصل کرنے کے لئے کھانا کھارہا ہوں، اور لذت حاصل کرنے کے لئے کھانا کھارہا ہوں، اور لذت حاصل کرنے کے لئے کھانا کھارہا ہوں، اور لذت حاصل کرنے کے لئے کھانا کھارہا ہوں، اور لذت حاصل کرنے کے لئے کھانا کھارہا ہوں، اور لذت حاصل کرنے کے لئے کھانا کھارہا ہوں، اور لذت حاصل کو نے کھانا کھارہا ہوں، اور لذت حاصل کرنے کے لئے کھانا کھارہا ہوں، اور کھت

پھراللہ تعالیٰ نے اس منہ کے اندرایک ذاکفہ رکھ دیا، تاکہ اس ذاکفے کو حاصل کرنے کے لئے خودانسان کھانے کی طرف ماکل ہو،اوراس ذاکفے کی تشکین کے لئے کھانا کھائے ،اب بیرانسان مجھ رہاہے کہ میں ذاکفے کی تشکین کے لئے

کھانا کھار ہاہوں، لیکن حقیقت میں اس کے جسم کو 'غذا'' کی ضرورت ہوتی ہے، اور اید ذا نقہ تمہاری چھوٹی سی زبان میں رکھ دیا، اگر یہ مزیدار کھانا تم ناک میں رکھ لو، یا جسم کے کسی اور حصہ میں لگا و تو کیا کوئی ذا نقه محسوس ہوگا؟ کیا یہ پتہ چلے گا کہ یہ کھوٹا ہے یا میٹھا ہے؟ پچھ بھی نہیں، لیکن اس چھوٹی سی زبان میں اللہ تعالی نے ایسے لعاب بیدا فرمادئے، کہ اس لعاب کے نتیج میں ذا نقہ معلوم ہوتا ہے، اور کھانے میں مزہ آتا ہے، اگروہ ذا نقہ خراب ہوجائے تواچھی خاصی میٹھی چیز بھی کر دی معلوم ہوتی ہے۔

## اگرییه واکفیه خراب ہوجائے تو

جھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ جھے شاید نزلہ ہوگیا تھا،اس کے نتیج بیل ذاکقہ بالکل دخصت ہوگیا، چنانچہ بیل ایک جگہ دعوت میں گیا،کی نے جھے مرچوں والا تیمہ لاکر دیا،اوراس کے بعد میٹھی کھیر لاکر دی، بیل آپ سے بچ کہتا ہوں کہ قیمہ کھانے میں اور کھیر کھانے میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا تھا، نہ مرچیں محسوس ہوئی، اور نہ مٹھاس محسوس ہوئی، بس و یسے بی حلق سے اتارلیا۔ عام حالات میں اللہ تعالی اور نہ مٹھاس محسوس ہوئی، بس و یسے بی حلق سے اتارلیا۔ عام حالات میں اللہ تعالی نے اس زبان کے اندراییا ذاکقہ رکھ دیا کہ کھانے میں لذت آ ربی ہے، مزہ آ رہا ہے، اس ذاکتے کے حصول کی خاطر انسان متنوع اور مختلف قتم کی اشیاء بنارہا ہے، ایک بڑی مخلوق صرف تہارے اس ذاکتے کی تسکین کے لئے گی ہوئی ہے،اور اشیاء میں چھارہ بیدا کرنے کے لئے گی ہوئی ہے،اور اشیاء میں چھارہ بیدا کرنے کے لئے گی ہوئی ہے،اب آ دمی تو یہ بچھ رہا ہے کہ میں اشیاء میں چھارہ بیدا کرنے کے لئے گی ہوئی ہے،اب آ دمی تو یہ بچھ رہا ہے کہ میں اشیاء میں چھارہ بیدا کرنے ہے لئے گی ہوئی ہے،اب آ دمی تو یہ بچھ رہا ہے کہ میں اشیاء میں چھارہ بیدا کرنے کے لئے گی ہوئی ہے،اب آ دمی تو یہ بچھ رہا ہے کہ میں اس کے بدن کوغذا مل

رئی ہے،اس کے بدن کوایندھن ال ہے۔ ''معدہ'' میں خود کا رمشین لگی ہوئی ہے

اور پھرتم نے تو ذاکقہ عاصل کرنے کی خاطر ہر چڑکو منہ میں ڈال کراس کو حلق ہے اتارلیا، افطار کے وقت دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، ابھی میٹھی چیز کھائی، ابھی کھٹی چیز کھائی، اب پھلکیاں کھالیں، اب پکوڑے کھالے، اب مجور کھائی، اب کھائی، الب کھائی، اب کی کو ٹرنیس کی کہ اندرکیا ہوگا؟ لیکن اللہ تعالی نے تمہارے جسم کے اندرایک کار خانہ لگا دیا ہے، جو ہر ہر چیز کو الگ کردہا ہے، اور چھائی کردہا ہے، اس لیے ہم نے اندرایک خودکار مثین لگادی ہے، جو ہر چیز کو الگ کردہا ہے، اس کے تحدید کیا ہوگا؟ کی کردہا ہے، اس لیے ہم نے اندرایک خودکار مثین لگادی ہے، جو ہر چیز کو الگ کردی ہے، جس چیز سے خون بنا چاہئے، اس سے خون بن رہا ہے، جس چیز سے خون بنا چاہئے، اس سے خون بن رہا ہے، جس چیز سے خون بنا چاہئے، اس سے خون بن رہا ہے، جس چیز وہ خارت ہو وہ خارج ہو وہ خارج ہو دہاری طرف سے خارج ہو وہ خارج ہو دہاری کمل نظام قائم ہے، جو اللہ تعالی کا بنایا ہوا ہے۔

بغیرطلب کے سیسب چھو بدیا

اگراس نظام کی ایک کل ذرای ڈھیلی ہوجائے تو آدمی بے چین اور پریشان ہوجا تا ہے، اس کی حالت خراب ہوجاتی ہے، اور اب ڈاکٹروں کے پیچھے پھرر ہا ہے۔ کیاتم نے اللہ میاں سے کہا تھا کہ ہم کھانا کھا کیں گے تو اس کھانے کے نظام کو محمل کے اندراییا جگر بناد بیجے گاء ایسا گردہ اور ایسا معدہ

بناد یجئے گا، کیاتم نے اللہ تعالیٰ ہے ان چیزوں کے بنانے کی فرمائش کی تھی؟ نہیں،
الکہ اسی نے محض اپنی رحمت سے اپنے فضل و کمرم سے میسارا کا رخانہ تمہارے لئے
بنادیا، اسی کومولا نارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

مانبودیم و تقاضیه مانبود لطف او ناگفته، ما می شنود

یعنی نہ ہم موجود تھے، اور نہ ہماری طرف سے کوئی فرمائش اور نقاضا تھا، ای کے کرم نے ہماری وہ بات من لی جو ہم نے کہی نہیں تھی۔ ہماری نہ کہی ہوئی بات من کر ہمارے لئے دیکار خانہ بنادیا۔

ود سي محصل ،عظيم نقمت بين

سالیا عجیب وغریب کارخانہ ہے کہ دنیا کا کوئی کارخانہ اس کی نظیر نہیں ہے،

نہ اس کی نظیر مل سکتی ہے، اگر کوئی انسان میکارخانہ بنانا چاہے تو اربوں کھر بوں میں

بھی میکارخانہ نہیں بن سکتا۔ اب جوصا حب نظر ہے وہ ان نعمتوں کود کھتا ہے، ان کا
استحضار کرتا ہے، ان کے بارے میں وہ سو چتا ہے کہ یا اللہ! آپ نے ہمیں یہ آ تکھ
عطافر مائی ہے کہ جب ہے ہم پیدا ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک
حسین مناظر اس آئھ سے د کیور ہے ہیں، اور اس آئھ سے فائدہ اٹھار ہے ہیں، کبھی
تہمارے ذھن میں اس کے فعمت ہونے کا خیال آیا؟ کبھی تم نے اس نعمت کا شکر اوا
کیا؟ اور یہ کہایا اللہ! آپ نے یہ آئھ دی، اس میں بینائی اور روشی عطائی، ہم نے
شکر نہیں اداکیا، بلکہ غفلت کے عالم میں اس عظیم نعمت کو استعال کر رہے ہیں، ب

پروائی کے عالم میں اس کو استعال کررہے ہیں۔ ہاں! خدانہ کر ہے بھی یہ بینائی چلی
جائے، یااس میں کی واقع ہوجائے، تب پہ چلے گا کہ یہ کتنی بردی نعت تھی جوہم سے
چس گئی، لیکن اس وقت لا پروائی سے استعال کررہے ہیں، پھر اس کے استعال
میں حلال وحرام سب ایک کررکھا ہے۔ لہذا بھی سوچا کرد کہ میہ آگھ کتنی بردی نعت
ہے، کیا ہمارے بس میں تھا کہ اسی بینائی والی چیز کسی طرح حاصل کر لیتے ؟ جب
چلی جاتی ہے تو لا کھوں کروڑوں خرچ کرنے کے بعد بھی واپس فہیں آتی ، اور پھر اللہ
تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لئے دو پہرے دار بھا دیے ، یہ دو پلیس پہرے وار
ہیں، جب کوئی چیز آگھ کی طرف آتی ہے تو یہ پلیس اس کوروک لیتی ہیں، تا کہ براہ
راست آگھ پرضرب نہ گئے، اس لئے کہ بیآ تکھیں اتی نازک ہیں کہ اگر ڈراہی بھی
کوئی چیز لگ جائے گی تو خراب ہوجا ئیں گی، الی نعت کے بارے میں بیٹھ کرغور کیا
کرو، سوچا کرو، اور اس پرشکرادا کیا کرو۔

و کان اور زبان ،عظیم نمتیں ہیں

سے کان اللہ تعالیٰ کی کتی عظیم نعمت ہے، ان لوگوں ہے اس کی قدر پوچھوجو سنے کی قوت ہے محروم ہیں، یہ زبان اور قوت گویا کی عطافر مائی، این دل کی بات کہنے کا ذرایعہ عطافر مایا، ورنہ تمہارے دل میں جذبات اللہ نے رہتے، اور زبان سے کچھ نہ کہہ سکتے، اس کی قدر ان لوگوں ہے پوچھوجن کی زبان پر فالج گرجا تا ہے، وہ لوگ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، کین اظہار نہیں کر پاتے ۔ آپ کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مفت میں عطافر مارتھی ہے، بہر اظہار نہیں کر پاتے۔ آپ کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مفت میں عطافر مارتھی ہے، بہر

حال! سرے لے کریاؤں تک اپنے وجود ہی میں غور کرلو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں عطافر مار کھی ہیں۔

### رات کوسونے سے پہلے بیمل کرلو

ان تعمتوں کا مراقبہ کیا کرو،اس مراقبہ کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ جس ذات نے بیہ انعمتیں عطافر مائی ہیں ،اس کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔اس مراقبہ کا بہترین طریقہ جو حضرت والانے بیان فرمایا بیہ ہے کہ رات کوسونے سے پہلے یانج دس من اس مراقبہ کے لئے مخص کرلو، اور اس مراقبہ میں ان نعمتوں کا دھیان کروجواللہ تعالیٰ نے عطافر مائی ہوئی ہیں، ایک ایک نعمت کا دھیان کر کے اس پر اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتے جاؤ،ا الله! آب نے اپنظل وکرم سے بھے آ کھ عطافر مائی ہے، اَللَّهم لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ،ا الله! آب في ميرى آبكه من صحت اور بينائى عطا فرما في ب، اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ، الله الله الله عطا فرمائ بين ، اوراس بين شنوائي كى طافت عطافر مائى ، اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشَّكْرُ ،اكالله! آب نے زبان عطافر مائی ، اور اس میں گویائی كی طافت عطا فرمائے، جو بی سالم بیں ، اور بیکھانے کا کام دے رہے بیں ، اَللّٰهم لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ،ا الله! آب نے جھے بیہ ہاتھ عطافر مائے ہیں، جن كے ذو ليع مين اسيخ كام انجام ديتا مول، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ، احالله! آب نے بھے یا وَل عطافر مائے ، اس میں چلنے کی طافت عطافر مائی ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ

وَلَكَ النَّهُ كُرُ ، ال طرح ايك ايك عضوكاتصور كرك اوران كاندر جونعتين الله تعالى النه كالشراد اكرو . ويعتين الله تعالى النه الماكرو . ويعربان برالله تعالى كاشكراد اكرو .

# گردوپیش کی نعمتوں پرشکر

پھراپ اردگرد کے ماحول پر نظر ڈالواور یہ کہوکہ: اے اللہ! آپ نے جھے گھر عطافر مایا، جوعافیت کا گھر ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو گھر کے بغیر زندگی گزارر ہیں ہیں، اَللّٰهُم لَكَ الْحَدُدُ وَلَكَ الشّٰكُرُ ،اے اللہ! آپ نے آرام دہ بستر عطافر مایا، اَللّٰهُم لَكَ الْحَدُدُ وَلَكَ الشّٰكُرُ ،اے اللہ! آپ نے مجھے ہوی نے عطافر مائے جومحبت کرنے والے ہیں، اَللّٰهُم لَكَ الْحَدُدُ وَلَكَ الشّٰكُرُ ،ایک ایک چیزی طرف دھیان لے جاؤ، اور پھران نعتوں پراللہ تعالی کا الشَّکرُ ،ایک ایک چیزی طرف دھیان لے جاؤ، اور پھران نعتوں پراللہ تعالی کا شکرا داکرو۔

### پریشانی کے وقت تعمتوں کا استحضار

انسان پرکوئی نہ کوئی تکلیف اور پریشانی بعض اوقات آ جاتی ہے، لیکن انسان کا کام پیٹیں ان پریشانیوں کو لے کر پیٹھ جائے ،اوراس کے بیٹیج میں اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو بھوٹ پریشانی اور عین تکلیف کے وقت بھی اگر غور تعالیٰ کی نعتوں کو بھول جائے ، بلکہ عین پریشانی اور عین تکلیف کے وقت بھی اگر خور کرو گے تو اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعتیں اس مصیبت اور تکلیف کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ نظر آ کیں گی ،گر چونکہ انسان بے مبراہے ، جب کوئی تکلیف آئی ہے تو اس کو اس کے میں ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ نظر آ کیں گی ،گر چونکہ انسان بے مبراہے ، جب کوئی تکلیف آئی ہے تو اس کو اس کے میٹھ جاتا ہے ، اور نعتوں کو بھول جاتا ہے۔

#### ميان صاحب پيدائتي ولي تنظ

میر ب والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاذ سے، حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ، جو' میاں صاحب' کے نام سے مشہور سے، بوے عجیب بررگ سے، اور پیدائش ولی سے، میر بے داداحضرت مولا نامجر لیسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دسے، میر بے دادافر مایا کرتے سے کہ یہ پیدائش ولی ہیں، اس لئے کہ یہ بچین سے میر ب پاس پڑھنے کے لئے آیا کرتے سے، اس وقت سے لے کرآج تک بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، جب میں بچوں کو پڑھا رہا ہوتا، کوئی گرآج تک بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، جب میں بچوں کو پڑھا رہا ہوتا، کوئی فیک شرارت کر لیتا، تو میں ڈانٹ کر پوچھتا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ سب بیچے فاموش دم بخو د ہوجاتے، لیکن یہ کھڑ ہے ہوجاتے اور کہتے کہ استاد جی! بجر سے یہ فاموش دم بخو د ہوجاتے، لیکن یہ کھڑ ہے ہوجاتے اور کہتے کہ استاد جی! بجر سے یہ فاموش دم بخو د ہوجاتے، لیکن یہ کھڑ بان پرجھوٹ نہیں آیا۔

تکلیفیں نہیں تھیں ،ان کا ذکر کر کے پہلے ان پرشکر ادا فر مایا ، پھر آخر میں بخار کا ذکر کیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ عین تکلیف کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی جونعتیں مبذول ہیں ،
ان کی طرف دھیان جارہا ہے ،اوران پرشکرادا ہورہا ہے ،اس کے بعد تکلیف کا بھی تھوڑ اسا تذکرہ کردیا ،اوراس کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کردیا ،یہ ہے ایک شکر گرار بندے کا طرز عمل ۔

### تعتول برشكراداكرو

ہم جیسوں کا تو بیرحال ہے کہ جب ذرای تکلیف آجائے تو اس وقت ہم ساری نعمتیں بھلا بیٹھتے ہیں ،اور اس تکلیف کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں ،ای پرشکوہ شکایت کرنا شروع کردیتے ہیں۔اس لئے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

یعنی میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں، جونعتیں میں نے ان

پر ہر وقت مبذول کر رکھی ہیں، ان کا احساس بی نہیں ہے، ان نعتوں کا دھیان بی

نہیں۔ اس لئے فر ہایا کہ نعتوں کو یاد کرو، اور ان پرشکر ادا کرو، جو تکلیفیں تم پر آربی

ہیں، بے شک ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو، اور کہو کہ: اے اللہ! میں کمزور

ہوں، جھے سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہور ہی ہے، آپ اپ نفتل وکرم سے میری

اس تکلیف کودور کرد ہے تھے، آپ نے جہاں اتی نعتیں عطافر مائی ہیں، اس تکلیف کے

دور ہونے کی نعمت بھی عطافر مادیں، لیکن خدا کے لئے ان موجودہ نعتوں کی ناشکری

### " دانت''ایک عظیم نعمت ہے

ہاری ایک بہن کی جب عمرزیادہ ہوگئی ،اوران کے دانت ٹوٹے گئے ،ایک مرتبه وه اینا دانت نکلوا کر واپس آئیس تو وه حضرت والدصاحب رحمة الله علیه سے کہنے لگیں کدابا جی ایدوانت بھی عجیب چیز ہیں کہ بیآتے وقت بھی تکلیف دیتے ہیں اور جاتے وفت بھی تکلیف دیتے ہیں۔مطلب بیتھا کہ جب بجین میں دانت نکلتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بیچے کو دست آرہے ہیں ، بھی بخار آر ہاہے ، اور بردی عمر میں جب بيرنو شخ بين تواس وفت بھي بيربت تكليف دينے بين،حضرت والدصاحب رحمة الله عليه في ان كى بات س كرايك آه جرى، اور فرمايا: خداكى بندى المهمين ان دانتوں کی دوہی چیزیں یادر ہیں کہ انہوں نے آتے وقت بھی تکلیف دی ،اور جاتے وفت بھی تکلیف دے رہے ہیں ،اور پچاس ساٹھ سال کی درمیانی مدت میں ان سے جومزہ لیا ہے،ان سے جوراحت حاصل کی ہے، جوذ اکفتہ حاصل کیا ہے،اس کا بھی دھیان اور خیال نہیں آیا؟ ٹھیک ہے کہ آتے وقت بھی تکلیف ہوئی ،اور جاتے وقت بھی تھوڑی می تکلیف ہور ہی ہے، لیکن سالہا سال تک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس چکی ہے منوں اور شنوں خوراک کو پیسا ہے، اور اس کو اپنے جسم کا جزینایا ہے،اس کی طرف دھیان ہیں۔بس ذراس تکلیف آجاتی ہے توہم اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں ،اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔

الثدوالول كي صحبت كافائده

الله والون كى صحبت سے يہى بات حاصل ہوتى ہے كدوہ انسان كا زاويدنگاه

درست کردیے ہیں، اب تک نگاہ تکیفوں پر مصیبتوں پر اور پر بیٹانیوں پر جاری تھی، اللہ والے کی صحبت کے نتیج میں نعمت پر جانے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے جو تکلیفیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کردیں، اور کہد دیں کہ: یا اللہ! میں کمزور ہوں، میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کرسکتا، اے اللہ! اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دیجئے، لیکن جو تہمیں نعمتیں دی ہیں، کم از کم ان کوتو مت بھولو۔

# كيامحن سے محبت بيس ہوگى؟

للذارات كوسونے سے پہلے تھوڑى دير بيٹے كرنعتوں كاجائز ولو،ايے جمي ہونے والی نعمتوں کا،اپے گردو پیش پر ہونے والی نعمتوں کا،اپے گھر والوں پر ہونے والی نعمتوں کا جائز ہ لو، اور ان میں سے ایک ایک پر اللہ نعالی کا شکر اوا کرو، ای کانام' مراقبہ' ہے، بیمراقبہ بڑا اکسیر ہے، روزانہ کرکے دیکھو،اس لئے کہ جب روز اندالله تعالی کی نعمتوں کا مراقبہ کرو گے تواس کے نتیج میں خود بخو داللہ تعالی کی محبت پیدا ہوگی۔ فرض کرو کہ کوئی شخص تمہارے دروازے پرروزانہ پیسے پھینک كرچلاجا تاہے،ثم اس كوا تفاكرا بى ضروريات بورى كر ليتے ہو،اوراس طرح تمہارا كام چل رہاہے،اب خود بخو د تمہارے دل میں اس مخص كود يصفے كا شوق بيدا مو جائے گا کہ بیٹن جوروزانہ میسے ڈال کرجار ہاہے،اور میری عاجتیں بوری کررہا ہے،اس کودیکھوں تو سہی، پھراس کودیکھنے کا موقع ملے یا نہ ملے،لیکن اس کی محبت ول میں ضرور پیدا ہوگی۔ وہ ایک انسان جو دن میں صرف ایک مرتبہ تنہارے دروازے پر میسے ڈال گیا،اوراس کے ذریعے تہاری حاجتیں بوری ہوگئیں، جب

اس کا تصور کر کے تمہارے دل میں اس کی محبت پیدا ہور ہی ہے، تو وہ ذات جو ہر وقت تمہارے اوپر نعمتوں کا گھن نچھا در کر رہی ہے، وہ ذات اگر چہ نظر نہیں آرہی ہے، کیا تم کی نعتوں کے تصور ہے اس کے مجبت نہیں کرو گے؟ کیا اس کی نعتوں کے تصور ہے اس کے ساتھ محبت پیدا نہیں ہوگی؟ اس لئے روز اندرات کو دس منٹ کے لئے نعتوں کے استحضار کا مراقبہ کیا کرو، اور ہر نعمت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کرو۔

#### شکرادا کرنے کا عجیب وغریب واقعہ

ميرے يشخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ چیزایے ایک عزیز ہے میکھی، وہ روزانہ رات کوسونے سے پہلے بستریر بين الفاظ كارث لكات، اورباربارفرمات، السلُّهم لك السحمد ولك الشُّكُرُ ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ، اللُّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ، ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ رات کوسونے سے پہلے بیکیا کرتے ہیں؟ جواب میں فرمایا: ہاں بھائی ،سارے دن تو نعمتوں پرشکراداکرنے کاموقع نہیں مایا، اس کئے میں رات کوسونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرتا ہوں ،اور ایک ایک نعمت کا دھیان کر کے اس پر اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتا ہوں۔حضرت ڈ اکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے شکر اوا کرنے کا عجیب طریقہ بیان فرمادیا۔ بہر حال، رات کوسونے سے پہلے صرف دس منٹ اس کام کے لئے نکال لو، اور اس وفت جھوٹی جھوٹی نعمتوں کا بھی تصور کرو،اور اس پر اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرو، بیمل تہارے دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے

محبت اور تعلق بیدا ہوجائے گاتو پھرسب کھے آسان ہوجائے گا۔اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کواس کی تو فیق عطافر مائے۔آمین ،

ورقم وحورنا ل والعسر لله رب والعلس



مقام خطاب : جامع مسجد دار العلوم كراجي

وفت خطاب : بعدنما زظهر، رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلدتمبر ۱

مجلس نمبر: ۸۷

#### بسم الله الرّحمن الرّحيم

# التدكي محبت

پیدا کرنے کے اسباب اور طریقے

الحمد لله ربّ الغلمين ، والعاقبة للمتقين ، والصّلواة وانسّلام على رسوله الكريم وعلى آله و الصّابه اجمعين ، امّا بعد!

#### د وسراطريقه: انعامات كوسوچنا

یہ صنمون کی روز سے چل رہا ہے،اس کا موضوع ہے''تعلق مع اللہ کی اللہ علی اللہ

دل میں پیدا ہوگی، ظاہر ہے کہ جوشخص ہروفت دوسرے کا زیر باراحیان ہو،اور دوسراشخص اس پر بے مانگے بھی احسان کرر ہا ہے توطبعی بات یہ ہے کہ اس شخص سے مجت پیدا ہوگی۔

#### ان کے انعامات سب پرعام ہیں

اللہ تعالیٰ جن کے انعامات کا سلسلہ غیر متنائی ہے، جب ان انعامات کا بار بارتصور کیا جائے گا، تو ان کی محبت دل میں پیدا ہوگی، بات صرف دھیان کی ہے، ان کے انعامات تو مسلسل جاری ہیں، تم شکر کرو، یا ناشکری کرو، ان کے انعامات تو مسلسل جاری ہیں، تم شکر کرو، یا ناشکری کرو، ان کے انعامات میں تو کی نہیں ہے، ان کی نعمتوں میں کی نہیں آرہی ہے، شخ سعدی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ادیم زمین سفرهٔ عام اوست بری حوان نعمت چه دشمن چه دوست

یعن اللہ تعالی نے اس پوری زمین کوابیا عام دستر خوان بنا رکھا ہے کہ ساری مخلوق اس کی نعمتوں سے مستفید ہور ہی ہے، اور اس دستر خوان پر دشمن اور دوست کی کوئی تفریق نہیں، دشمن کو بھی اسی طرح دے رہے ہیں، جس طرح دوست کو دے رہے ہیں، اس دنیا میں اللہ تعالی کی ظاہری نعمتیں مسلمان اور کا فر سبب پر جاری ہیں، بلکہ بعض اوقات کا فروں پر زیادہ ہور ہی ہیں، وہ مسلمانوں سب پر جاری ہیں، زیادہ ترقی کررہے ہیں، ان کے پاس زیادہ بیسہ ہے، اللہ تعالی دیکھرہے ہیں کہ فلاں دشمن مجھے جمثلار ہا

ہے، میری تو بین کررہاہے، میری گتاخی کررہاہے، میرے وجود کا بھی منکرہے،
پیر بھی اللہ تعالیٰ اس کونعتیں دے رہے ہیں، بیاللہ تعالیٰ ک سنت ہے۔
د وستوں کوئنگی اور دشمنوں کوفراخی

بلکہ بعض اوقات میہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اپنے پیارے محبوب بندوں کواس دنیا میں تنگی کا شکار کیا جاتا ہے، اور دشمنوں کونواز اجاتا ہے، چنانچہ مولاناروی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

ماپروریم دشمن و ما می کشیم دوست
کس دا جرا و جود نه رسد در فضاء ما
یعی بعض اوقات ہم دشمن کو پالیتے ہیں ،اوراپ دوست کو مارتے ہیں ،
قبل کرادیتے ہیں ، جیسے سامری جادوگر کو جرئیل امین علیہ السلام کے ذریعہ پالا
جار ہا ہے ،اور دوسری طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو آروں سے چر واویا
گیا۔لہذا دنیا کے اندر اللہ تعالی کی نمتیں دوست ، دشمن ،مسلم اور کا فرسب پر
جاری ہیں ،اوراللہ تعالی کی نمتیں کے اندرتو کوئی کی واقع نہیں ہورہی ہے۔
باری ہیں ،اوراللہ تعالی کی نمتیں نمیں ہورہی ہے۔
ان نعتون کی طرف دھیاں نہیں

کوئی جوناشناس ادا ہو تو کیاعلاج ان کی نوازشوں میں تو کوئی کی نہیں

وہ تو ہر وقت جاری ہیں، بات صرف دھیان کی ہے کہ ہم اس کی ان نعمتوں کی طرف سے غافل ہیں،اس کا دھیان نہیں کرتے،اس کا استحقار نہیں کرتے،اس کی وجہ سے ان نعمتوں کا خیال نہیں کرتے،اگر اللہ تعالیٰ ان کا دھیان کرنے کی تو نیق عطافر مادے، اوران کو یا دکرنے کی تو نیق عطافر مادے، تو پھر پیمکن نہیں ہے کہ آ دمی ان نعمتوں کوسو ہے،اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بیدا نہ ہو۔اس لئے کل میں نے عرض کیا تھا کہ رات کوسونے سے پہلے نعمتوں کا استحفار کر کے اس پر شکرادا کیا کرو۔ بہر حال ! محبت پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ یہے کہ اللہ کی نعمتوں کوسو چنا۔

تيسراطريقه: اييخ برتاؤ كوسو چنا

اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ ساتھ میں اپنے برتاؤ کو بھی سوپے،
لیمیٰ میروپے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا بیمالم ہے کہ بارش کی طرح ہر
لیمے برس رہی ہیں، اور دوسری طرف میر ابرتاؤیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذراسی
عبادت کا تھم دیا ہے، اس میں سستی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جس گناہ سے بیخے
کا تھم دیا تھا، اس سے بیخے میں سستی کر رہا ہوں، اس کو مولا نارومی رحمۃ اللہ
فرماتے ہیں کہ:

كارسازِ ما بسازِ كارِ ما فكرِ ما دركارِ ما آزارِ ما

لیمی جارا کارساز تو دن رات جارے کام میں لگا ہوا ہے، جاری حاجوں کو پورا کررہاہے، ہم پر اپنی نعمتوں کا نازل فرمارہاہے، لیکن جو کام جمارے سیرد کیا گیا تھا، وہ کام جمارے لئے آزار بنا ہوا ہے، ہم اس کواپنے لئے ہمارے سیرد کیا گیا تھا، وہ کام جمارے لئے آزار بنا ہوا ہے، ہم اس کواپنے لئے

مصیبت بچھ رہے ہیں کہ بینماز پڑھنا، بدروزے رکھنا اور گنا ہوں سے بچنا، ان کو مصیبت بچھ رہے ہیں۔اللہ تعالی کی نعمتوں کے جواب میں بندے کا طرز عمل کنی ناشکری والا طرز عمل ہے، اگر انسان بیسو ہے کہ میرے اس طرز عمل کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے او پر نعمتوں کی بارش ہور ہی ہے، تو اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بیدا ہوگی۔اس لئے حضرت والانے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے معنوت والانے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور پھر اپنے برتاؤ کوسوچو۔

#### اینی حیثیت میں غور کرو

حسرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کا ایک اور مطلب بھی ہوسکا
ہے جو حسرت والا نے دوسری جگہ بیان فر مایا ہے، جیسا کہ ہمارے ہمائی کلیم
صاحب نے بتایا کہ انہوں نے حضرت کے دعظ میں یہ پڑھا کہ جس طرح اللہ
تعالیٰ کی نعتوں کو اور اپنے برتاؤ کوسو چنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے،
ای طرح اللہ تعالیٰ کی نعتوں اور اپنی حیثیت میں غور کرنے سے بھی دل میں محبت
پیدا ہوتی ہے۔ اپنی حیثیت میں غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی
عظمت، اس کا جلال ، اس کی کبریائی ، اس کی رحمتیں ، اس کی قدرت کا ملہ ، اس کی
حکمت بالنہ میں غور کرے ، اور دوسری طرف اپنی کم چیشیتی کا تصور کرے کہ میری تو
کوئی حقیقت نہیں ، میں تو کسی کا م پر قادر نہیں ، میرے پاس جو پچھ ہے وہ سب ان
کوئی حقیقت نہیں ، میں تو کسی کا م پر قادر نہیں ، میرے پاس جو پچھ ہے وہ سب ان
کی عطا ہے ، ور نہ میرے پاس تو پچھ نہیں تھا ، نہ میں اپنے وجود کو خود سے وجود میں
لاسکیا تھا ، نہ میں اپنے آپ زندہ رکھ سکتا تھا ، نہ بیٹ کل وصورت ، نہ یہ صحت ، نہ یہ

علم حاصل کرسکتا تھا، ان میں سے پچھ بھی میرے پاس نہیں تھا، بیسب پچھا نہی کی عطا ہے، اور وہ جب چا ہیں چھین لیس، واپس لے لیس۔

اس سے اللہ کاشکراور محبت بردھتی ہے

اور جب سب پچھانمی کی عطا ہے تو پھر میں کس بات پر تکبر کروں، کس بات پر اتراؤں، کس بات پر عجب اور خود پندی کے اندر جتلا ہوں، اس لئے کہ اپنی ذات میں تو میرے پاس پچھ بھی نہیں، یہ ہے" اپنی حیثیت کو سوچنا" اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی عجب پیدا ہوتی ہے، اس لئے کہ جتنا اپنی کم جیثیتی کا احساس ہوگا، اتنا ہی اللہ جل جلالہ کی نعمت کا احساس ہوگا۔ اگر انسان اپنے آپ کو اتنا ہی اللہ جل جلالہ کی نعمت کا احساس ہوگا۔ اگر انسان اپنے آپ کو ان نعمتوں کی عظمت کا احساس ہوگا۔ اگر انسان اپنے آپ کو ان نعمتوں کا مستحق سمجھے تو وہ سو ہے گا کہ اللہ تعالیٰ کو بید کام میرے ساتھ کرنا ہی جا ہے تھا، اللہ تعالیٰ کو بینستیں جمھے دینی تھیں، ایسا انسان اللہ تعالیٰ کا کیاشکر اوا کرے گا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی مجت کہاں سے پیدا ہوگی؟ لیکن اگر انسان بیسو چتا ہے کہ میں بے حیثیت ہوں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میرے او پرنازل ہور ہی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے شکر کا اور اس کی محبت کا احساس میرے او پرنازل ہور ہی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے شکر کا اور اس کی محبت کا احساس دل میں پیدا ہوگا۔

ایک بزرگ اورمتکبر کا واقعه

جب دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بڑے آدمی ہیں، ہمیں شان و شوکت حاصل ہے، تکبر کے احساسات دل میں پیدا ہورہے ہیں، اس وقت انسان دوسرے سے کہتا ہے کہ: جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ چنانچہ ایک شخص سے ایک بزرگ نے کوئی اصلاح کی بات کمی تواس نے بلٹ کرکہا کہ: جانے نہیں ہم
کون ہیں؟ لینی ہم تواسے بوے آدمی ہیں ،تم ہماری اصلاح کرتے ہو؟ جواب
میں ان بزرگ نے فرمایا کہ ہاں! میں جانتا ہوں تم کون ہو، تہماری حقیقت بیہ
ہے کہ:

#### انسان كي حقيقت

أَوَّلُكَ نُطُفَّةٌ مَذِرَةٌ وَآخِرُ كَ حِيفَةٌ قَذِرَةٌ ، وَأَنْتَ فِيمًا بَيْنَ دُلِكَ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ لینی تمهاری ابتداء ایک گنده اور نایاک نطفه اور منی کا قطره تھا، اصل تو تہاری میہ ہے، اور آخری انجام تہارا میہ کے تم بدبودار مردار بنے والے ہو، اليے بدبودار كەتمهارے كروالے بھى چوبى كھنے تمہيں اپنے كھريس ركھنے كے کئے تیار ہیں ہوں گے، وہ تہارے مرنے پرروئیں مے، لیکن رکھنے کو تیار ہیں ہوں کے، وہ بیکبیں مے کہ اس میں سے جو بدیوا مے گی اس کو برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں ، لہذا فورا قبرستان لے جاکر قبر میں ڈال دیں گے، اور پیدائش سے لے کروفات تک جودرمیان کا زمانہ ہے،اس زمانے میں تو ہروفت نجاست کا بوجھ اٹھائے پھررہاہے، بیکوئی مبالغہبیں، بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ اگر غور کرو کے توبینظر آئے گا کہ انسان سرے لے کریاؤں تک نجاستوں کا بلندا ہے، بیتو اللہ تعالی نے اسیے نظل سے اس کھال کے ذریعہ ماری بردہ پوشی کر رکی ہے، عیب چھے ہوئے ہیں، گندگی چھی ہوئی ہے، ورنداس خوبصورت چبرے

یر ذراسا چرالگاؤ، تو اندر سے گندگی نکل آئے گی، کہیں خون بھرا ہوا ہے، کہیں ہیں بھری ہوئی ہے، کہیں پیشاب اور کہیں یا خانہ بھرا ہوا ہے، اس وفت تو سب اوگ محبت کرد ہے ہیں، اپنے یاس بھار ہے ہیں، لیکن اگر چبرے سے کھال اتر جائے تو کوئی پاس بیٹھنے کو بھی تیار نہ ہو، بلکہ نفرت کریں ،اور دیکھنے کو بھی تیار نہ ہو،وی خوبصورت چبرہ خوفناک بن جائے گا،اور دیکھ کرڈر کیے گا۔لہذا تیری ابتداء گندے نطفے سے ہوئی، اور تیری انتہاء ایک بدبودار مردار بر ہوگی، اور درمیان کے زمانے میں تو گندگی اٹھائے پھرر ہاہے، یہ تیری حقیقت ہے، اور پھر مجى بدكہتا ہے كە " جا نتانہيں ميں كون ہوں؟

نکشکی مطلوب ہے

جب تک انسان کواین اس حقیقت کا ادراک اوراحیاس نه هو، اس وفت تک الله تعالیٰ کی نه تو نعمتوں کا ادراک ہوسکتا ہے ، اور نه ہی الله جل شانه کی محبت کما حقہ پیدا ہوسکتی ہے،ای لئے حضرت فر ماتے ہیں کہ" اپنی حیثیت کو پیجا نو" اور اس طریق میں اول و آخر سبق یمی ہے کہ 'اپنی حقیقت کو پہچاننا اور اینے آپ کو مٹانا اور فنا کرنا' جس میں دعویٰ ہو،جس میں تعلّی ہو،جو شان وشوکت بنائے ، اور جو تکبر کرے، اس کو اس طریق کی ہوا بھی نہیں گئی ، یہاں شکشکی مطلوب ہے ا بنی حیثیت کا احساس ہو،اوراللہ تعالیٰ کے سامنے شکستگی ہو۔ اینی نظر میں جھوٹا دوسروں کی نظر میں برا اس کے حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے بیروعا فر مائی: اَللّٰهُ

فِی عَیْنِی صَغِیْرًا وَفِی اَعْیُنِ النَّاسِ تَحِیرًا ،اےاللہ! مجھےا پی آنکھ میں چھوٹا بنا دیجئے، یعنی جب بیں اپنے آپ کو دیکھوں تو اپنے آپ کو چھوٹا سجھوں، تا کہ میرے اندر تو اضع پیدا ہو، البتہ لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دیجئے ،اس لئے کہ اگر لوگ بھی مجھے چھوٹا سجھے لگیں گے تو وہ مجھ پرظلم اور زیادتی کریں ہے، کسی نے خوب کہا ہے کہ:

سک باش ، و برادر خورد مباش

کے بن جاؤ ، لیکن جھوٹے بھائی مت بنو۔ مطلب یہ ہے کہ ساری بلائیں جھوٹے بھائی پر نازل ہوتی ہیں ، اس لئے کہ اگر دوسر ہے یہ بھے لگیس کہ یہ چھوٹا ہے تو لوگ اس پرظلم کریں گے ، اس کو بھون کر ہی کھا جا ئیں گے ، چونکہ یہ چھوٹا ہے اس لئے جوسلوک چا ہو ، اس کے ساتھ کرو۔ لہذا اپنے دفاع کے لئے اور اپنے بچاؤکے لئے اور اپنے بچاؤکے لئے لوگوں کی نگاہ میں اے اللہ! مجھے بڑا بنا دیجئے ، لیکن میں اپنے آپ کو چھوٹا ہی مجھتار ہوں۔

اول وآخر منا ہی فنا"

حضرت حکیم الامت قدس الله سرهٔ فرماتے ہیں کہ جارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ کے سلسلے میں تو پہلا وآخری سبق "فنائی فنا" ہے، لیعنی اپنے آپ کو مٹانا، فرماتے ہیں کہ جو محص مشیخت ، پیری اور شان وشوکت کا راستہ اپنائے ،اس کو جمارے راستے کی جوابھی نہیں گئی۔اسلئے عام آدمی کی طرح رہو، کوئی شان وشوکت بنانے کی ضرورت نہیں، شان بنانے سے پر ہیز کرو، اورا بی

حیثیت کو پیش نظرر کھو،اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک ہوگا،اور پھرشکر کی تو نیق ہوگی،اوراللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔

چوتھا طریقہ: اللہ والوں کی صحبت

آگے حضرت والا نے محبت پیدا کرنے والے اسباب میں سے چوتھا سبب بیہ بیان فر مایا کہ ''کسی اہل اللہ سے تعلق رکھنا'' یہ بھی محبت پیدا کرنے کا بڑوا تو ک ذریعہ ہو، اس لئے کہ اللہ والوں سے جتنی محبت ہوگا ، ان کی صحبت اٹھاؤ گے ، ان کے جتنی محبت اٹھاؤ گے ، ان کے ساتھ رہو گے ، اتنی ہی اللہ والول سے تعلق ہوگا ، ان کی صحبت اٹھاؤ گے ، ان کے ساتھ رہو گے ، اتنی ہی اللہ والول سے تعلق ہوگا ، ان کی محبت دل میں بڑے گی ۔ ہمارے حضرت ایک شعر یڑھا کرتے تھے :

ان سے ملنے کی ہے یہی اک راہ ملنے والول سے راہ پیدا کر

ان سے ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے جو ملنے والے ہیں، ان سے را او پیدا کر، ان سے تعلق جوڑ لے، تو پھر انشاء اللہ وہ بھی مل جا کیں گے۔ لہذا جو اللہ واللہ واللہ ہوئی ہے، ان کی صحبت اختیار والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت سائی ہوئی ہے، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کے قریب رہنا، ان سے تعلق پیدا کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا موں سے اللہ تعالیٰ کی محبت تمہارے دل میں بھی پیدا ہوگی۔

الثدكي محبت بهرر بابهون

حضرت والدصاحب رحمة الثدعليه بيروا قعهسنايا كرتے تھے كه ايك مرتبه

حفرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ مجل میں اللہ تعالیٰ کی عبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبت پر بیان فرمار ہے تھے، حفرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ مجل مجل میں بیٹھے ہوئے تھے، دوران بیان حفرت مجذوب صاحب نے فرمایا کہ حضرت! خدا کے واسطے کچھ ہمارے دل میں بھی بحر دیجئے، حفرت نے فرمایا میں اور کیا کر رہا ہوں، یعنی ہے جو بیان ہورہا ہے، اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور کیا کر رہا ہوں۔ بہر حال! جب آ دی اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے، ان کی با تیں سنتا ہے، ان کے ملفوظات کو سنتا ہے، ان کی اداؤں کو دیکھتا ہے، ان کی با تیں سنتا ہے، ان کے ملفوظات کو سنتا ہے، ان کی اداؤں کو دیکھتا ہے، تو ان سب کا موں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ بڑتا ان کی اداؤں کو دیکھتا ہے، تو ان سب کا موں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ بڑتا اس کی اداؤں کو دیکھتا ہے، تو ان سب کا موں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ بڑتا اس کی اداؤں کو دیکھتا ہے، تو ان سب کا موں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ بڑتا تا اسب محبت میں ہو بیدا ہوتی ہے، اس کے حضرت والا نے اسباب محبت میں یہ بیان فرمایا کہ :کسی اللہ والے ہے تعلق رکھنا۔

#### يانجوال طريقه: طاعت پرمواظبت

اسب محبت میں پانچوال سب یہ بیان فرمایا کہ "طاعت پر مواظبت کرنا" بینی اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت کرنا، جتنی زیادہ اطاعت کردگے اتی ہی محبت ہو سے گی۔ اللہ تعالی نے "محبت" اور" اطاعت "کے درمیان عجیب رشتہ رکھا ہے، وہ یہ کہ "اطاعت "سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر "محبت" سے مزید اطاعت ہوتی ہے، پھرای "اطاعت سے مزید "محبت" پیدا ہوتی ہے، پھرای "اطاعت " سے مزید "محبت " پیدا ہوتی ہے، پھرای " اطاعت " سے مزید "محبت " انجام یاتی ہے، یہرای دیک المانی مدتک چلا جاتا ہے۔

#### بينو" دور الازم آرباہے؟

اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ کہا جا تا ہے اللہ کے حکم کی اطاعت

کرنے اور دین کے حکم پر چلنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں
پیدا کر لی جائے، جب یہ پوچھا گیا کہ "محبت' کیے پیدا کریں؟ تو یہ کہا گیا کہ
محبت پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، یہ تو "دور" لازم آگیا، یعنی یہ
کہا جار ہا ہے کہ دین پر چلنا ہے تو محبت کرو، اور محبت پیدا کرنے کے لئے وین پر
چلو، یہ تو "دور" لازم آر ہا ہے کہ جن دو چیز وں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان میں
ضرورت ہے۔ اس کے جواب کو غور سے سجھنے کی
ضرورت ہے۔

#### شروع میں تھوڑی سے محنت اور ہمت

اس کا جواب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت میں یہ فاصیت رکھی ہے کہ جو ہندہ بھی ابتداء میں تھوڑی سے محنت کر کے اطاعت کر ہے گا تو اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ اس کو" محبت" کے میں اللہ تعالیٰ اس کو" محبت" کے اس درجہ عطافر ما کیں گے ، پھر" محبت" کے اس درجہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مزید" اطاعت" کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جس کا حاصل یہ ہوا کہ شروع میں بغیر کسی محنت اور عمل کے خود بخو دمجت پیدا نہیں ہوگی ، اور نہ بی خود بخو د اطاعت کرنا آسان ہوگا ، بلکہ دین شروع میں تھوڑی سے قربانی مانے گے گا ، اس ہمت اور محنت کے بغیر یہ دولت نہیں گا ، تھوڑی سے محنت اور ہمت مانے گا ، اس ہمت اور محنت کے بغیر یہ دولت نہیں ملتی ، البندا شروع میں آدی کو یہ کرنا پڑے گا ، اس ہمت اور محنت کے بغیر یہ دولت نہیں ملتی ، البندا شروع میں آدی کو یہ کرنا پڑے گا کا کہ اپنی خواہشات کے خلاف ، اور ملتی ، البندا شروع میں آدی کو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنی خواہشات کے خلاف ، اور

اینے دنیاوی اور بشری تفاضوں کے خلاف تھوڑی سے محنت کرنی پڑے گی، اور جب ایک مرتبہ انسان وہ محنت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نورِ محبت بیدا فرماد ہے ہیں۔

ریل بھاپ کے ذریعہ تیز چلتی ہے

اس بات کو حفرت والا نے دوسری جگہ پر ایک مثال کے ذریعہ سمجھایا ہے، فرمایا کہ جیسے ریل کے انجن میں اگر بھاپ بھری ہوئی ہو (اُس زمانے میں ریل بھاپ کے ذریعہ چلائی جاتی تھی، پیٹرول اور ڈیزل دستیاب نہیں تھا) تو وہ ریل بھاپ کے ذریعہ چلائی جاتی تھی، پیٹرول اور ڈیزل دستیاب نہیں تھا) تو وہ ریل بہت تیز بھاگتی ہے، لیکن اگر ریل میں سب چیز میں موجود ہیں، پہنے بھی گھ ہیں، لیکن انجن کے اندر بھاپ نہیں ہے، اب اگر کوئی شخص و ھکالگا کراس ریل کو چلانا چاہے گا تو وہ ریل بورے دن میں بمشکل ایک دوکلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گل ایک نیکن اگر انجن میں بھاپ بھری ہوئی ہے، اور اس بھاپ کے ذریعہ اس ریل کو چلایا جائے گا تو وہ دن بھر میں چاریا تی ہوئی ہے، اور اس بھاپ کے ذریعہ اس ریل کو چلایا جائے گا تو وہ دن بھر میں چاریا تھی۔ کو چلایا جائے گا تو وہ دن بھر میں چاریا تھی۔ اور اس بھاپ کے ذریعہ اس ریل کو چلایا جائے گا تو وہ دن بھر میں چاریا تھی۔ کو چلایا جائے گا تو وہ دن بھر میں چاریا تھی۔ کو چلایا جائے گا تو وہ دن بھر میں چاریا تھی۔ کو جلایا جائے گا تو وہ دن بھر میں چاریا تھی۔ کو چلایا جائے گا تو وہ دن بھر میں چاریا تھی۔ کو جلایا جائے گا تو وہ دن بھر میں چاریا تھی۔ کو جلایا جائے گا تو وہ دن بھر میں چاریا چاریا کی میں کو تھی کو جلایا جائے گا تو وہ دن بھر میں چاریا چاریا کی وال میا جائے گا تو وہ دن بھر میں جائے کی کو جلایا جائے گا تو وہ دن بھر میں جائے گیں۔

"محبت" بمنزلہ محاب " کے ہے

حفرت فراتے ہیں کہ ٹرین کے تیز رفار چلنے کے لئے دو چیزوں کی مفرورت ہے، ایک بھاپ نہ ہو، مفرورت ہے، ایک بھاپ نہ ہو، مفرف پہنے ہوں کی ،اگرانجن اور بھاپ نہ ہوں مفرف پہنے ہوں تو وہ ٹرین تیز نہیں چل سکتی ،اوراگر بھاپ ہو، کیکن پہنے نہ ہوں، تو وہ بھاپ اس ٹرین کو تباہ کر دے گا ،اور وہ ٹرین زمین کے اندر دھنس جائے گی۔ لہذا بھاپ کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت گی۔ لہذا بھاپ کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت

فرماتے ہیں کہ ای طرح انسان کے اندر" مجت" بمز لہ" بھاپ" کے ہے، اور
"مل" بمز لا" پہنے" کے ہیں، اس لئے پہلے تھوڑ اسا" عمل" تو کرنا پڑے گا، پھر
اس" عمل" کے فینچ میں جب" محبت" کی بھاپ پیدا ہوگی، تو پھر تیز رفاری ہے
ترقی ہوگی، اور تیز رفاری ہے" عمل" ہوگا۔

### اڑنے سے پہلے زمین پر جہاز کا جلنا

آج کل کی مثال سے یوں مجھ لیں ، جیسے بیہ دوائی جہاز ہے ، بیہ ہوامیں أرْتا ہے، اور ہوا میں یا یج سومیل فی گھنٹہ کی رفنار سے سفر کرتا ہے، لیکن أر نے سے پہلے ہوائی جہاز کو زمین پر "میکسی" کرنے پر تی ہے، کوئی جہاز ایبانہیں ہے جو کھڑا کھڑا سیدھا اُڑجائے ، بلکہ تھوڑی دیراس کوز مین پر چلنا یر تا ہے، بیرونت جھ جیسے مسافر کے لئے برواصبر آزماونت ہوتا ہے، اس لئے م کہ جب جہاز اُڑ جاتا ہے تو میں اپنے لکھنے کے کام میں مشغول ہوجاتا ہوب، اور جب تک زمین پر چل رہا ہوتا ہے اس وقت تک کوئی کام نہیں كرسكتا ، بہرحال! ہرجہاز أڑنے ہے پہلے زمین پر آہتہ آہتہ چلتا ہے، پھر أرْتا ہے۔ بالكل اى طرح ' 'محبت' بيداكرنے كے لئے تھوڑى محنت كرنے یڑے گی،اور تھوڑا سا"عمل" کرنا پڑے گا،اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اپنی خواہشات کے خلاف عمل کرنا شروع کرو کے تو پھر"محبت" کی بھا ہے تمہارے اندر پیدا ہوجائے گی ،اور پھر تیز رفتاری سے برقی ہوگی۔

#### ا بمان كى لذت حاصل كر نو

یبی معنی اس صدیث کے ہیں جس میں حضور اقد سلی الشعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کداگر کسی نامحرم پرلذت لینے کے لئے نگاہ ڈالنے و دل چاہ رہا ہے، اور بہت شدید نقاضا ہور ہا ہے کہ میں اس پرنگاہ ڈال کرلذت حاصل کرلول، لیکن اگرتم نے اللہ کے حکم کا خیال کرکیا للہ کے ڈر سے اس نگاہ کو بچالیا، اور نظر نہیں ڈالی، اور نظر بٹانے کے نگلف اپنے نفس پر برداشت کرلی تو اللہ تعالی تہمیں ایکان کی ایسی لذت عطافر ما کیں گے کہ گنا ہوں کی لذت اس کے سامنے نیچ در ایسی کی ایسی لئے تابعا اس نے سامنے نیچ در ایسی کی اور اللہ تعالی بندے سے فر ماتے ہیں کے اے بندے! میں نے تیرے ادر پرضح سے لے کر شام تک کئنے انعامات کر دکھے ہیں، تیرے اوپ نعتوں کی بارش ہور ہی ہے، تھ سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ میری خاطر نا جائز خواہشات بارش ہور ہی ہے، تھ سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ میری خاطر نا جائز خواہشات ہے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لئے بچالے، اور جب تو اپنے آپ کو اس سے بھائے گاتو میں تجھ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا (سورة الرّوم: ٢٩)

العنی جولوگ جارے رائے میں تھوڑی کی کوشش کریں گے تو ہم ضرور

بالعروران کا ہاتھ پکڑ کرا ہے راستوں پر لے جا کیں گے۔
خوا ہشات کورو کئے کے لئے بیاتصور مفید ہے

لہٰذا تھوڑی می قربانی دین ہوگی ، یہ جنت اتن ستی نہیں ہے، اور یہ مجبت

انٹی سسی نہیں ہے، اور وہ قربانی یہ ہے کہ نس کو نا جا کر خواہشات ہے روکنے کی

عادت ڈالو،اوراس کام میں آسانی پیدا کرنے کے لئے پینصور کروکہ بیدونیاہے، یہ جنت نہیں ہے، اور اس دنیا کے اندر بڑے سے بڑا انسان جاہے وہ بڑے ہے برا احاکم ہو، بڑے سے بڑا سر مابیدار ہو، اور دولت مند ہو، کیاوہ دعویٰ کرسکتا ہے کہ یہاں جو پچھ ہور ہاہے، وہ میری مرضی کے موافق ہور ہاہے، بلکہ اس دنیا میں ہرانسان پراس کی مرضی کے خلاف حالات پیش آتے ہیں ،اور آتے رہیں گے، اس سے بچنامکن نہیں۔ آج جن کے ہاتھ میں بوری دنیا کی کمان ہے، جن کے یاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں ، نوکر جا کر ہیں ، حثم خدم موجود ہیں ، اور دنیا بھر کے تمام وسائل ان کومیسر ہیں ان سے جاکر یوچھو کیا تمہاری طبیعت کے خلاف کوئی واقعہ ہوایانہیں؟ بسااو قات ان کی طبیعت کے خلاک اتنی زیادہ باتیں ہوتی ہیں، جتنی ہماری اور آپ کی طبیعت کے خلاف نہیں ہوتیں ۔لہذا پہتو ہوئہیں سکتا کہ میں ہمیشہ خوش رہوں ،اور مجھے بھی کوئی غم اور تکلیف نہ آئے ، بھی کوئی صدمہ نہ بہنچ ،اور بھی کوئی خلاف طبع بات نہ ہو۔ لہذا طبیعت کے خلاف تو حالات بیش آئیں گے۔

#### دورا \_ستے

اب دوراستے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ طبیعت کے خلاف کرنے کے لئے ایسے کا موں کو اختیار کرلوجس کے نتیج میں اللہ جل شانہ راضی ہوجا ئیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما ئیں کہ دیکھو! یہ ہے میرا بندہ ، جس نے میری خاطرا پی طبیعت کے نقاضے کو پامال کردیا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرتے رہو،

اس کی کوشش کرتے رہو، کیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہتم ساری زندگی خواہشات کو پورا کرنے میں گے رہو گے ، اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ لہذا جب خواہشات کے خلاف کام ہونے ہی ہیں، چاہے تم پچھ بھی کرلو، تو پھر اللہ کے حکم کی خاطر خواہشات کے خلاف کام کیوں نہ کرلو۔

بي تكليف لذيذ بن جائے گی

اور جبتم ایک مرتبہ یہ تصور کرو گے کہ میں طبیعت کے خلاف یہ کام اللہ جل شانہ کی اطاعت میں کررہا ہوں، تو اس صورت میں وہ تکلیف بھی بالآخر لذیذ بن جائے گی، کیوں؟ اس لئے کہ جب یہ تصور آئے گا کہ میں نے الحمد للہ اپنے محبوب حقیق کی خاطر اپنے نفس کو پا مال کیا ہے تو اس سے طبیعت کو جوانشراح نفیب ہوگا، اور اس سے جونور پیدا ہوگا، اس سے جوفرحت اور انبساط پیدا ہوگا، اس کے سامنے دنیا کی ہزاروں لذتیں قربان ہیں۔

الندنعالى توئے ہوئے دل كے ساتھ ہے

الله تعالیٰ تم سے بید چاہتے ہیں کہ بھی میرا بندہ اپ ول پر چوٹ مارا
کرے، مثلاً ایک کام کرنے کو دل چاہ رہاہے، لیکن اپنے دل پر چوٹ کارکررک
گیا، اور جب الله تعالیٰ کی خاطر اپنے دل پر چوٹ مار لی تو اس کے بارے میں
الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس دل میں آ کر میٹھوں گا، بید دل میری بخلی گاہ ہوگا،
چنا نچے حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

اِنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُنْ تُحْسِرَةِ قُلُو اُہُمْ مُ

یعنی اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔
اب دل کا ٹو ٹنا دوطرح سے ہوتا ہے، ا۔ یا تو غیرا ختیاری طور پر دل ٹوٹے ہوئے
ہیں ، اس لئے کہ ان کے ساتھ مصائب پیش آئے ، اللہ تعالی نے فر مایا کہ میں ان
کے ساتھ ہوں ، ۲۔ دوسر مے معنی یہ ہیں کہ دل میں گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہو
رہی تھی ، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کو پا مال کرکے اپنا دل تو ڑا تو اللہ تعالی
نے فر مایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔

بیردل ان کی بخلی گاہ ہے

اس بات کو کہنے کے لئے اقبال مرحوم نے برداخوبصورت شعر کہاہے کہ:
تو بچا بچا کہ نہ رکھا سے کہ بیآ ئینہ ہے وہ آئینہ
جو شکتہ ہوتو عزیز ترہے نگا ہِ آئینہ سا زمیں

یعنی ایسانہ کر کہ تیرا دل بچارہے ،اوراس میں جوخواہش پیدا ہورہی ہے تو اس کو ہمیشہ پورا کرتا رہے ،تو ایسانہ کر،اس لئے کہ جس ذات نے یہ دل کا آئینہ ٹوٹے گا اتنا دل کا آئینہ ٹوٹے گا اتنا علی یہ بول کا آئینہ ٹوٹے گا اتنا علی یہ بول گا ۔ یہ دل' اللہ تعالیٰ نے علی یہ بول گا۔ یہ دل' اللہ تعالیٰ نے ایپ لئے بنایا ہے ، یہ دل' انہی کی جملی گاہ ہے،اس میں کسی دوسری چیز کی شمولیت اللہ تعالیٰ کو گوارہ نہیں ہے،اوریہ دل' اللہ تعالیٰ کے لئے اس وقت بنا ہے جب خواہشات کے شیشے تو ڑے جاتے ہیں۔

ہم اس گھر میں رہیں گے جسے بربادکیا

میں نے بھی ایک شعر کہا تھا، ہمارے بزرگ حضرت مکیم محداخر صاحب دامت برا کاتبم اس شعر کو بہت پیند کرتے ہیں،ادرا پی مجلسوں میں سنایا کرتے ہیں،وہ بیر کہ:

در دول دے کے جھے اس نے ارشاد کیا ہم اس گھر میں رہیں سے جسے بر باد کیا

دل کو برباد کرنے کے معنی یہ بین کہ خواہشات کو اللہ کے لئے پامال
کریں، دل بین گناہوں کے تقاضے اٹھ رہے بیں، دل بین گناہوں کے واعیے
پیدا ہور ہے بیں، اور چاروں طرف سے گناہ کے محرکات گناہ کی طرف بلار ہے
بیں، لیکن میں نے اپنے اللہ کی خاطر اس دل کوتو ڈکر پر باد کیا، تو پھر اللہ تعالی اس
دل میں متیم ہوتے ہیں، پھر دہ دل اللہ تعالی کی جی گاہ بنتا ہے۔

محبت ہے طاعت، طاعت ہے محبت کا نتیجہ

ای بات کو حضرت والا بیمان فر مار ہے ہیں کہ جب پہلے اطاعت کرنے
کے لئے تھوڑی می قربانی دو گے بتھوڑا سا آ گے بڑھو گے ،اوزخواہشات کو پامال
کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی "مجت" عطا
فرما کیں گے ، بیدان کا وعدہ ہے ، ممکن نہیں ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالی کی مجبت
پیدانہ ہو، اور جب "مجت" پیدا ہوجائے گی تو اس "مجت" کے نتیج میں جو کام پہلے
پیدانہ ہو، اور جب "مجت" پیدا ہوجائے گی تو اس "مجت" کے نتیج میں جو کام پہلے
پیدانہ ہو، اور جب "مجت" پیدا ہوجائے گی تو اس "مجت" کے نتیج میں جو کام پہلے
پیدانہ ہو، اور جب "مجت" پیدا ہوجائے گی تو اس "مجت" کے نتیج میں جو کام پہلے

ہوگی اور جب مزید طاعت 'ہوگی تو ''محبت' اور بڑھے گی،اور''محبت' بیں اضافہ ہوگا تو اور'' طاعت' آئے گی،اور بیا اضافہ ہوگا تو اور'' طاعت' آئے گی،اور بیا سلسلہ مرتے دم تک چلنارہے گا، یہاں تک کہموت کے وقت اللہ تعالی کی طرف سے بید پیغام آجائے گاکہ:

يَااَيَّتُهَا النَّهُ المُطَمَئِنَةُ 0 ارُجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً 0 فَادُخُلِي فِي عِبَادِي 0 وَ ادُخُلِي رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً 0 فَادُخُلِي فِي عِبَادِي 0 وَ ادُخُلِي

اے اطمینان والی جان: آج اپنے پروردگاری طرف آجا، جس کی محبت میں تونے زندگی کے دن رات گزارے ہیں، آج آکر میرے بندوں میں شامل ہوجا، اور میری جنت میں داخل ہوجا۔ یہ ہے انجام اس سارے تسلسل کا، یعنی طاعت سے محبت ، پھر محبت سے طاعت ، پھر محبت سے طاعت ، پھر محبت سے طاعت، پھر طاعت سے محبت ، پھر محبت سے طاعت، یہر ما عت سے محبت ، پھر محبت سے طاعت، یہاں تک کہ اللہ تعالی اس مقام تک پہنچاد سے ہیں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس راستے پر لگاد ہے، آہیں۔

اطاعت كالسان نسخه، اتباع رسول

ای طاعت کاسب ہے آسان اور مخضر نسخہ وہ ہے جو قر آن کریم نے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا بتایا ہے ، وہ بیہ ہے کہ فر مایا:
قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِيْ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ

الله تعالیٰ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے فرمار ہے ہیں کہ ان سے کہہ

دو، بین تمام ایمان دالوں سے کہد و کہ اگرتم داقعی اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو۔
اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اگرتم اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو اس
کا آسان راستہ یہ ہے کہ تم میری اتباع کرد، بینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اتباع کرد، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اللہ تعالی تم سے محبت کریں گے۔
حضور کی انتباع کرو، اللہ تعالی محبت کریں گے۔
حضور کی انتباع کرو، اللہ تعالی محبت کریں گے۔

بظاہرتو یوں کہنا جا ہے تھا کہ اگرتم اللہ تعالی سے محبت کرنا جا ہے ہوتو اس كا آسان راسته بيه ہے كه حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كى اتباع كرو، جب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى اتباع كرو محية الله تعالى كى محبت تمهار بدل ميس بيدا ہوجائے گی ،اورتم اللہ تعالیٰ ہے محبت کرنے لکو سے ۔لیکن اس طرح نہیں فر مایا۔ بلکہ بیفر مایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے محبت کا ارادہ ہے تو میری اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔اس طرح کیوں فرمایا؟ دراصل اس سے اشارہ اس طرف فرمایادیا کہ ارے تم کیا اللہ تعالی ہے محبت کردیگے ،تم کہاں ، اللہ میاں کہاں ، اس کئے کہ تمہارا وجود ناقص بتمہاری ذات ناقص بتمہاری ذات متناہی ، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود، غیرمتنای ،تم کیے اللہ تعالیٰ سے محبت کردگے؟ اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت اور اس کے اندر کمال کیسے حاصل ہوسکتا ہے؟ البت جبتم حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی اتباع کرو گے تو پھراللہ تعالی تم سے محبت رے گا،اور پھراس کی محبت کاعکس تمہارے دلوں پر پڑے گا،اس عکس کواللہ

محبت بہلے محبوب کے دل میں بیدا ہوتی ہے محبت کہا ہے دل میں بیدا ہوتی ہے کسی فاری شاعر نے ای بات کوشعر میں کہا ہے کہ:

عشق اوّل در دل معشوق پیدا می شود

یعنی پہلے مجوب اور معثوق کے دل میں محبت بیدا ہوتی ہے، اور پھر محبوب
کی محبت کا عکس محبت کے دل پر پڑتا ہے، اس طرح محبت محبت کی طرف نشقل ہوتی
ہے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہے، کیونکہ جس ذات کو دیکھا نہ ہو، جس کی معرفت کا ملہ حاصل نہ ہوتو اس ذات سے انسان کیے محبت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہارے تصور اور خیال سے ماوراء ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے میں تم سے محبت کروں گا، اور جب میں محبت کروں گا تو میری محبت کا عکس بہلے میں تم سے محبت کروں گا تو میری محبت کا عکس بہلے میں تم سے محبت کروں گا، اور جب میں محبت کروں گا تو میری محبت کا عکس بہلے میں تم سے محبت کروں گا، اور جب میں محبت کروں گا تو میری محبت کا عکس بہلے میں تم سے محبت کروں گا تو میری محبت کا عکس بہلے میں تم سے محبت کروں گا، اور جب میں محبت کروں گا تو میری محبت کا عکس بہلے میں تا ہے گا، اور پھرتم اللہ سے محبت کروں گا۔

ہر کام میں حضور کی انتاع

بہر حال! قرآن کریم نے بیٹ حقیقت بنادی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین اور آسان ترین راستہ 'ابتاع سنت' ہے، ہرکام میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، اپنی چال ڈھال میں، اپنی وضع قطع میں، اپنی بول چال میں، اپنی صورت وسیرت میں، اپنی کردار میں، اٹھے بیٹھنے میں، کھانے چنے میں، معاملات میں، معاشرت میں، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول میں، اخلاق میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی" سنت' اختیار کرلو، جول جول جول جول میں، اخلاق میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی" سنت' اختیار کرلو، جول جول جول جول جول بین، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے گی۔ ''سنت' کی انتباع کرتے جاؤ گے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے گی۔

## کوئی دسنت 'جھوٹی نہیں

### اس وفت تم الله کے محبوب بن رہے ہو

یامثلاتم بیت الخلاء میں واخل ہورہ ہو، داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اس نیت سے داخل کیا کہ بید صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور داخل ہونے سے پہلے مسنون وعا پڑھ لی ہو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن رہے ہو، بیت الخلاء سے باہر نگلتے وقت دایاں پاؤں اس نیت سے باہر نگالا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور باہر نگل کر مسنون وعا پڑھ لی تو تم اس وقت اللہ تعالیٰ کے محبوب بن رہے ہو، اس لئے کہ تم اللہ کے محبوب کی سنت برعمل کر اللہ تعالیٰ کے محبوب کی سنت برعمل کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں برجے ہو جا و کے ، اللہ تعالیٰ کی محبت کی سنت کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی سنت کی محبت کی سنت کی محبت کی سنت کی محبت کی سنت کی محبت کی

بڑھتی چلی جائے گی،اور اس کے نتیجے میں دین پرعمل کرنا مزید آسان ہوتا چلا جائے گا۔

## و منتیں جس میں کوئی مشقت نہیں

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی سنتیں تو بے شار ہیں ،اور ہر شعبہ زندگی میں ہیں، لیکن بہت سی سنتیں ایسی ہیں کہ ان کو اختیار کرنے میں مجھ خرج نہیں ہوتا، نہ وقت لگتا ہے، نہ پیسے لکتے ہیں، نہ محنت صرف ہوتی ہے، صرف دھیان کی بات ہے، جیسے ابھی بتایا کہ سنت سے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں يا وَل داخل كرو، اور نكلتے وقت بايال يا وَل نكالو، بنا وَ! اس برعمل ميں كيا تكليف ہے؟ كتنا وقت صرف ہوتا ہے؟ كتنے پييے خرچ ہوتے ہيں؟ كتنى محنت لگتی ہے؟ ارے بھائی! یا وَال تو نکالنا ہی ہے، صرف دھیان کرنے کی بات ہے، دھیان نہ کرنے کے نتیج میں سنت کی برکت اور رحمت سے محروم ہوجاتے ہیں ،کوئی اگر ا پیسوال کرے کہ کیا دایاں یا وُل مسجد سے نکالنا گناہ ہے؟ یہی جواب دیا جائے کہ گناہ نہیں ، کیا فرض وواجب ہے کہ بایاں یا وُں ہی پہلے نکالو؟ نہیں ،فرض و واجب بھی نہیں الیکن اس برعمل نہ کرنے کی صورت میں ایک بوی رحمت سے محرومی ہے، اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیج میں جورحمتیں نازل ہوتی ہیں،اور جواللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے،اس نعمت سے محرومی ہے۔ای طرح کھانا کھاتے وقت کی سنت پیہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اوربسم الله يراه كركهانا شروع كرو،اور جب كهانا كها چكوتو الله تعالى كاشكرادا كرو،

اور دعا پڑھو، کیا ایسا کرنا فرض و واجب ہے؟ نہیں ، ایسا نہ کرنا گناہ ہے؟ نہیں ،
گناہ بھی نہیں ، اللہ تعالیٰ کے بہاں نہ کرنے پرکوئی پکڑبھی نہیں ،کین نہ کرنے کے
نتیج میں انسان اپنے آپ کوا یک عظیم نعمت سے محروم کرر ہاہے ، جونعمت مفت میں
حاصل ہور ہی تھی ۔

سنتوں کی ڈائری

لہذا ہرانسان اپنی زندگی کا ذرا جائزہ لے، اور بیدد کیھے کہ میں کہاں کہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنق کو چھوڑ ہے ہوئے ہوں، ہمار ہے حضرت واللہ کی کتاب ہے "اسوہ رسول اگر مسلی اللہ علیہ وسلم" حضرت فر ما یا کرتے ہے کہ میں نے تمہارے لئے ڈائری بنادی ہے، اس کتاب کوسامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیے رہو کہ کہاں کہاں چھوڑ ہے ہوئے لیے رہو کہ کہاں کہاں چھوڑ ہے ہو۔ کہاں کہاں چھوڑ ہے ہو۔ ہاں عمل کرنا شروع کردو، بے شار ہوں، اور کہاں کہاں جس شہوڑ ہے ہو، وہاں عمل کرنا شروع کردو، بے شار سنتیں ایس جی مرف تمہارے دھیان کی منتظر ہیں، اس میں نہ محنت، نہ مشقت، نہ بیسہ، نہ وفت کچھ بھی خرج نہیں ہوتا، البتہ کچھ سنتیں ایس جی جو کچھ مشقت، نہ بیسہ، نہ وفت کچھ بی خرج نہیں ہوتا، البتہ کچھ سنتیں ایس جی کھی ما ہو

جب تك بإزار ميں لوكى ملے ضرور لاؤ

ہمارے حضرت والا بیہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ دسترخوان پرلوکی کی ترکاری یا سالم ضرور ہوتا تھا، کی دن تک دیکھا رہا کہ روزاندلوکی کی ترکاری ضرور ہوتی ہے،
میں ایک دن اہلیہ سے لوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ کی روز سے لوکی کی ترکاری مسلسل
لیکار ہی ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک کتاب میں پڑھا کہ حضور اقد س
صلی اللہ علیہ وسلم کولوکی بہت پندھی، اس لئے میں نے سود الانے والے سے کہہ
دیا ہے کہ جب تک بازار میں لوکی مطے تو ضرور لوکی لایا کرو، تاکہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے اس عمل کی پچھا تباع نصیب ہوجائے۔حضرت تھا نوکی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی اہلیہ کی میہ بات می تو جھے لرزہ سا آگیا، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت جونہ فرض ہے، نہ واجب ہے، بلکہ حضور اقد س صلی
اللہ علیہ وسلم کی محض ایک عادت ہے، اس عورت کوتو اس سنت کا اتنا اہتما م ہے،
اور ہم اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، لوگ ہمیں عالم کہتے ہیں، بیجھتے ہیں، لیکن
اور ہم اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، لوگ ہمیں عالم کہتے ہیں، بیجھتے ہیں، لیکن

## تین دن تک زندگی کا جائز ہ

اس کے بعد میں نے بیہ تہیہ کرلیا کہ جب تک میں اپنی ساری زندگی کا جائزہ لے کرنہیں دیکھوں گا کہ میں کہاں کہاں حضور کی سنت پرعمل نہیں کررہا ہوں ،اس وقت تک آ گے نہیں بڑھوں گا، چنانچہ زندگی کا جائزہ لینے میں تین دن لگائے ،اور بید دیکھا کہ کہاں کہاں میں اتباع سنت سے محروم ہوں ،اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راوعمل واضح ہوگیا،اور جوسنیں چھوٹی ہوئی تھیں ،اللہ تعالیٰ نے ان پرعمل کرنے کی تو نیق عطافر مادی۔بہر حال! بیا بتاع سنت ایسی چیز تعالیٰ نے ان پرعمل کرنے کی تو نیق عطافر مادی۔بہر حال! بیا بتاع سنت ایسی چیز

ہے کہ جتنا بھی آپ اس کی طرف بڑھیں گے ، اللہ تعالیٰ کی محبت ول میں سائے۔ گ-

بيرطعنے گلے كامار ہيں

بہااوقات جب آ دمی اتباع سنت کی طرف قدم بڑھا تا ہے تو اس کو طعنے بھی دیے جاتے ہیں، اس پر فقر ہے بھی کے جاتے ہیں، بعض اوقات اس کا فداق بھی اُڑایا جاتا ہے، ان فقروں اور طعنوں کی وجہ سے بعض لوگ کزور پڑ جاتے ہیں، حالا نکہ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے کہ:
جاتے ہیں، حالا نکہ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے کہ:

یُحَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ لَا یَحَافُونَ لَوْمَةَ لَائِم

(سورة المآئدة: ۵۲)

پینی به لوگ الله کے رائے میں محنت کرتے ہیں، اور کی طامت کرنے والے کی طامت کی پرواہ نہیں کرتے ، دنیا والے لوگ جوچا ہیں کہا کریں، چاہے وہ ہمیں" دقیا نوس" کہیں ، یا" جا ہلا نہ اسلام والے" وہ ہمیں" دقیا نوس" کہیں ، یا" جا ہلا نہ اسلام والے "کہیں ، اربے به طعنے تو انہیا علیم کہیں ، اربے بہ طعنے تو انہیا علیم السلام کو دیے گئے ، ان کو" بے وقوف" کہا گیا ، اور ان انہیاء کے تبعین سے کہا گیا ، اور ان انہیاء کے تبعین سے کہا گیا ، اور ان انہیاء کے تبعین سے کہا گیا ، اور ان انہیاء کے تبعین سے کہا گیا ، اور ان انہیاء کے تبعین سے کہا گیا ، اور ان انہیاء کے تبعین سے کہا

اَنُوْمِنُ كُمَّا آمَنَ السُّفَهَاءُ (سورة البقرة ١٣١)

کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح بیہ بے وقوف ایمان
لائے ، بیسارے طعنے انبیاء کیم السلام کو بھی ملے ہیں ، اور صحابہ کرام وضوان اللہ
تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی ملے ہیں ، ان کو " پاگل" کہا گیا ، ان کو " گراہ" کہا گیا ، لیکن

در حقیقت جب اللہ تعالیٰ کے رائے میں یہ طعنے پڑتے ہیں تو ایک مؤمن کے لئے تمغہ ہے، کہاں تک دنیا والوں کی زبانیں روکو گے؟ کب تک ان کی پرواہ کرو گے۔

قیامت کے روز ایمان والے ان پرہنسیں گے

لہذا جب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں چلوتو طعنوں سے بے نیاز ہوجا و ، کمر کس کر تیار ہوجا و ، اور بیسوچو کہ جوطعنہ جمیں اس راستے میں طبح گاوہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث اعزاز ہے ، لیکن قرآن کے کریم کی دیا ہے ۔

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحُكُونَ

(سورة التطفيف:٣٢)

کہ آج وہ وفت آگیا کہ آج ایمان والے ان منکرین پرہنسیں گے، وہ وفت آگیا کہ آج ایمان والے ان منکرین پرہنسیں گے، وہ وفت آگر رہے گا،اس کے آنے میں کوئی شک وشبہیں۔لہذا دنیا والوں کے طعنوں سے بے نیاز ہوجا کہ اگرتم اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہو۔ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گئی میں جائے کیوں اس کی گئی میں جائے کیوں

جب اس راستے پر چلے ہوتو ان طعنوں کو برداشت کرنا پڑے گا،اللہ تغالی است فضل کرم سے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی تو فیق عطا فرمائے، آبین۔

و آخر دعوانًا ان الحمد لله ربّ العلمين



· مقام خطاب : جامع مسجد دار العلوم كراجي

وقت خطاب : بعد نما ذظهر ، رمضان المبارك

اصلای مجالس: جلد نمبر ۱

مجلس نمبرو: ۸۸

## بسم الله الرّحمن الرّحيم

# التدسي التدكى محبث ما تلي

الحمد لله ربّ الغلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله الكريم و على آله و اصحابه أجمعين، امّابعد! محبت حاصل كرنے كايا نجوال سبب

گذشتہ چند دنوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے اسباب کا بیان چل رہاہے، اس ملفوظ میں جھٹرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے پانچ اسباب بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چار اسباب کا بیان الجمد للہ تفصیل سے ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے، آمین۔

آئے پانچوال سبب یہ بیان فرمایا کدئ تعالی سے دعا کرنا۔اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں،ایک مطلب تو وہ ہے جوکل عرض کیا تھا کہ ہروفت اللہ تغالی سے بچھ نہ بچھ مائے تے رہو،دل ہی دل ہیں چلتے پھرتے مائے رہو،اٹھتے بیٹھتے مائے دہورا مطلب یہ ہے کہ 'مجت بھی انہی سے ماگو''اور کہو کہ یا مائے رہو۔اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ 'مجت بھی انہی سے ماگو''اور کہو کہ یا

الله! ہم آپ کی محبت کے مختاج ہیں ، آپ ہی اپنی محبت ہمیں دید بیجئے۔ چنانچہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدعافر مائی کہ:

الله مم الحمل حُبّك اَحَبُ الأشْيَاءِ النَّي الله الله المُناءِ النَّه المعل عُبّك اَحَبُ الأشْيَاءِ النَّه ال اسالله! النِي محبت كودنيا كل مارى چيزول سے زيادہ محبوب بناد بجئے. الله كى محبت ان تين چيزول سے زيادہ

ایک اور دعامیں آپ نے فرمایا:

مصندایانی بهت مرغوب تھا

چنانچہ آپ کو مُصند ابانی اتنا مرغوب تھا کہ 'بئر غری ' جو مدینہ منورہ سے دو میل کے فاصلے پر کنواں تھا، وہاں سے آپ کے لئے بانی لایا جاتا تھا، چنانچہ کسی اور چیز کے بارے میں احادیث میں بیر منقول نہیں کہ حضورا قدس طی اللہ علیہ وسلم

کوفلاں غذا زیادہ مرغوب تھی ، اوروہ غذا فلاں جگہ سے لا کی جاتی تھی ، صرف پانی

کے بارے میں بیر منقول ہے کہ ' برغرس' سے آپ کے لئے لا یا جاتا تھا ، اس

لئے کہ اس کا پانی دوسرے کنووں کے مقابلے میں زیادہ شخنڈ ااور شاید زیادہ میشھا

ہوتا تھا ، اور آپ نے بیہ وصیت فر مائی تھی کہ وفات کے بعد مجھے عسل مجمی اس

' برغرس' کے پانی سے دیا جائے ، چنا نچہ ' برغرس' کے پانی سے آپ کوشل کو

دیا گیا۔ آپ کوشنڈ اپانی ا تنازیادہ پہند تھا اس لئے آپ دعا فر ما رہے ہیں کہ اب

اللہ ! اپنی ذات کو میری جان سے زیادہ مجبوب بناد ہے جی میرے گھر والوں سے

زیادہ مجبوب بناد ہے ، اور شعنڈ ہے پانی سے زیادہ مجبوب بناد ہے ۔ لہٰڈ االلہ تعالیٰ

زیادہ مجبوب بناد ہے ، اور شعنڈ ہے پانی سے زیادہ مجبوب بناد ہے ۔ لہٰڈ االلہ تعالیٰ

سے مائلو کہ یا اللہ ! اپنی محبت عطا فر ما ، اور اپنی محبت کوتما م محبوں پر غالب فر ما۔

جھولی اور بیالہ بھی انہی سے مانگو

حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ بیہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک دن حضرت فانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں بیہ ضمون بیان فرمار ہے تھے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہئے ،اور اللہ تعالیٰ کے یہاں دینے میں کوئی کی نہیں۔وہی بات جوکسی نے کہی ہے کہ:

کوئی جو ناشناسِ ادا ہو تو کیا علاج ان کی نہیں ان کی نوازشوں میں تو کوئی کی نہیں حضرت نے فرمایا کہ مانگنے میں نقص رہ جاتا ہے، ورنداگرانسان مانگے تو

الله تعالیٰ کے بہاں دینے میں کوئی کی نہیں۔ بس میاں! الله تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلا نے والا چاہئے، پھر الله تعالیٰ اس جھولی کو بھر کر ہی جھیجے ہیں، حضرت المحدوب ما حبد وب صاحب رحمة الله علیہ نے سوال کیا کہ حضرت! اگر کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہوتو پھر کیا کرے؟ حضرت نے فر مایا کہ جھولی بھی انہی سے مائے ، اور یہ کہا کہ یا الله! میرے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے، اپنی رحمت سے جھے جھولی بھی عطافر ما فرماد تیجئے، میرے اندر مائلنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، مائلنے کا سلیقہ بھی عطافر ما دیجئے۔

## ما تکنے کا طریقہ بھی انہی سے مانگو

چنانچه ایک دعامیں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ای طرح مانگا:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیُ اَسُنَلُكَ حَیُرَ الْمَسُنَلَةِ وَ حَیْرَ الدُّعَاءِ وَحَیْرَ الْإِحَابَةِ

اے الله! میں آپ سے بہترین سوال کرنے کا سوال کرتا ہوں ، لیعنی میں آپ سے ایجھے سوال کروں ، اور اچھی باتیں مانگوں ، اے الله! میں آپ سے یہ مانگا ہوں کہ جھے اچھی دعا کرنے کی تو نیق ہو، اور اچھی طرح قبول بھی ہو۔ لہذا حجو کی جو کہتا ہوں کہ جھے انگا ہوں کہ عامل کے مانگو۔

## ا چھی د عا ما نگنے کی تو فیق انہی سے مانگو

جب آپ کسی قبولیتِ دعا کے مواقع میں جائیں ،یا قبولیتِ دعا کا موقع آپ کومل جائے ،جس میں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے،مثلاً افطار کا ونت ہے ، یاسحری کا وفت ،یا تہجد کا وفت ،یا جمعہ کا دن ہے، یا بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑنے کا موقع ہے، یا آپ طواف کررہے ہیں وغیرہ، ایسے مواقع پر دعا
کرنے سے پہلے یہ مانگو کہ یا اللہ! مجھے اچھی دعا کرنے کی توفیق دیدے، یعنی
الیسی دعا کروں جومیرے دین و دنیا کے لئے فائدہ مند ہو، اور پھراے اللہ! اس
کومیرے حق میں قبول بھی فر مالیجئے۔لہذا ان تمام مواقع قبولیت میں دعا کرنے
کی توفیق بھی اللہ ہی ہے مانگو۔

## بیت الله برجهانظر کے وقت دعا

جب آدی پہلی مرتبہ بیت اللدشریف کو دیکھا ہے تو آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا كەربەموقع آربائے،اس موقع بركيامانگوں؟الله كے بندوں كے عجيب عجيب مدارک ہوتے ہیں، چنانچہ ایک مرتبہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یو چھا کہ اس موقع پر کیا ما تکوں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میاں وعاما تک لینا کہ میں ' مستجاب الدعوات' 'بن جاؤں کہ ساری عمر میری ساری دعا تیں قبول ہوا كريں۔اللہ تعالى نے امام صاحب كے دل ميں بير بات وال دى۔ بہر حال ! ما نگنا بھی ایک ہنراور ایک فن ہے، جو ہر ایک کونہیں آتا۔میرا جب حرمین جاتا ہوا،اور بیت اللہ برنظر بڑی تو میں نے کہا: یا اللہ! میری سمجھ میں تو نہیں آر ہاہے، یا اللہ! جو دعا آپ کے نز دیک میرے حق میں بہتر ہو، وہ دعا میرے دل میں ڈ ال دیجئے ، اور اس طرح د عاکے کرنے کی تو بتی دید بیجئے ۔ وہی بات جوحضرت والانے بیان فرمائی کہ جھولی بھی انہی سے مائلو۔ای طرح محبت بھی انہی سے ما تکو کہ یا اللہ! اپنی محبت میرے دل میں پیدا فرماد بھتے ،اور اس محبت کو ساری

محبتوں برغالب فرماد ہجئے'۔

اسياب محبت كاخلاصه

بہر حال! حضرت والانے اسباب محبت میں چھیا تیں ذکر فرمائیں، (۱)
کثرت ذکر اللہ (۲) اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرنا (۳) اپنے برتاؤ کو اور
حقیقت کو سوچنا (۴) کسی اہل اللہ ہے تعلق رکھنا (۵) طاعت پر مواظبت کرنا
(۲) اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ ان چھیا توں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط
ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں رائے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم
سے ان سب باتوں ہمیں عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔
محبت کا کوئی خاص درجہ طلب مت کرو

آ گے حضرت والا کی مجد دانہ باتیں سنئے ،فر مایا کہ:
اس تد ہیر میں تو کوئی غلطی نہیں ،صرف ایک غلطی
علمی محمل ہے ، وہ قابل تنبیہ ہے ، وہ سے کہ اپنے
ذبین سے محبت کا کوئی درجہ تر اش کر اس کا منتظر
رے ، میاطی ہوگی ۔

(انفاس عيسلي : ١٩٩٧).

لیعنی بو با تیں اور محبت پیدا کرنے کے جو اسباب بتائے ہیں،ان کے اندرتو کو گئ اطی نہیں ہے، میدانشاء اللہ بالکل سیح ہیں،متنداور معتبر ہیں،اورانشاء اللہ انہی کے ذریعہ محبت ہیدا ہوگی۔لیکن غلطی اس طرح گئی ہے کہ ''محبت''کا کوئی

خاص درجہ اپی طرف سے تراش کراس کے انظار میں آدمی بیڑہ جاتا ہے کہ بجھے مجت کا بیدرجہ حاصل ہونا چا ہے ، مثلاً د ماغ میں بیقسور لئے بیٹا ہے کہ دھزت جیند بغدادی رحمۃ الشعلیہ کو جومجت حاصل تھی ، وہ جھے حاصل ہوجائے ، یا دھزت اولیں قرنی رحمۃ الشعلیہ کو جومجت حاصل تھی ، وہ جھے حاصل ہوجائے ، اور دھزت شاہ عبد القادر گیلانی رحمۃ الشعلیہ کو جومجت حاصل تھی ، وہ جھے بھی حاصل ہو جائے ، کویا کہ ''مجت'' کا ایک درجہ اپنے ذبن سے تراش کر اپنے لئے اس کو جو کیز کر لیا کہ جھے ''مجت'' کا بیدرجہ ملنا چا ہے ، اب اس درج کے انظار میں تجویز کر لیا کہ جھے ''مجت' کا بیدرجہ ملنا چا ہے ، اب اس درج کے انظار میں بیشا ہے ، اور پھر جب وہ درجہ مجت کا حاصل نہیں ہوتا تو پھر وہ شخص یا تو اللہ تعالیٰ بیشا ہے ، اور پھر جب وہ درجہ مجت کا حاصل نہیں ہوتا تو پھر وہ شخص یا تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے یا مجت پیدا کرنے کی تدبیروں کے تھے ہونے پر شک کرتا ہے ، یا پھر ما یوی کا شکار ہوجا تا ہے ۔

## محبت اس کے ظرف کے مطابق دی جاتی ہے

اس لئے یہ فیصلہ کہ کس درجہ کی'' محبت'' متہمیں حاصل ہو؟ تمہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ، یہ فیصلہ وہی ذات کرے گی جو'' محبت' وینے والی ہے کہ متہمیں کس درجہ کی محبت متہمیں دینی ہے ، وہی متہمیں کس درجہ کی محبت دینی ہے ، وہی "محبت' تمہمیں دینی ہے ، وہی "محبت' تمہمیں دینی ہے ، وہی "محبت' تمہمارے حق میں مفید بھی ہے۔

وہ دیے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر "ظرف" نظرف" کے حیاب سے چیز دی جاتی ہے، تمہارا" ظرف" جتناہے، اتی" محبت کا ایک درجہ تراش کریہ کہو

کہ بید درجہ محبت کا مجھے ملنا چاہئے ، اس کے مطالبے کا تمہیں کوئی حق نہیں ، لیکن محبت کا جو درجہ تمہیں ملے گا ، انشاء اللہ تمہارے حق میں وہ کافی ہوگا ، بشرطیکہ ان تدبیروں برعمل کرلیا۔

## ناشکری اور ما بوسی کا شکار ہوجا ؤ کے

ہوتا ہے ہے کہ ہم لوگ ایک طرف تو ہزرگوں کی بتائی ہوئی تدبیروں پرمل كرنا شروع كردية بي ،اور دومرى طرف اينے لئے كوئى اعلى درجہ تجويز كر ليتے ہیں کہ بیمیری منزل ہے، اور مجھے اس منزل پر پہنچنا ہے، ان تدبیروں پر عمل شروع کرنے کے بعد جب وہ مطلوب منزل بہت دور نظر آتی ہے تو اس کا نتیجہ پیر ہوتا ہے کہ اب تک جو چھ حاصل ہوا ہے اس کی نافذری اور ناشکری شروع کر دیتے ہیں ،اور چونکہ وہ مطلوب منزل حاصل نہیں ہور ہی ہے،اس لئے ما یوسی کا شكار ہوجاتے ہيں، اور پھراس مايوى كے نتیج ميں ان تد ابير كوچھوڑ ديتے ہيں، اور عمل كرناترك كردية بين - اس كئے حضرت والا فرمار ہے بين كدا پي طرف ہے کوئی درجہ تجویز مت کرو،اگر مذہبریں سے جی بیں تو انشاء اللہ ان ہے نتیجہ ضرور حاصل ہوگا، جا ہے اس درجہ کا نتیجہ نہ ہو جوتم نے اپنے لئے تجویز کررکھا ہے، البت تمہارے تن میں جتنا مفید ہے اتنا ضرور حاصل ہوگا ،کسی نے خوب کہا ہے کہ:

بر صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست جب اس راستے پرآ مے تو انشاء اللہ ضرور کامیا بی ہوگی، بس إدهر اُدهر د یکھنے کی ضرورت نہیں، جو پچھتہیں ملا ہے، اس پرشکرادا کرو، اور تہ بیروں میں

لكر مو بتهار ب لئے اتناكانى ہے۔

میرے پیانے میں لیکن حاصل میخانہ ہے

مارے حضرت والارحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بردا عجیب وغریب ہے، کوئی دوسرا شخص اس شعرکواس وفت تک سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک بیمضمون اس کے

سامنے نہ ہوجومیں بیان کررہا ہوں ،فرماتے ہیں کہ:

جھ کواس سے کیاغرض کس جام میں ہے گئی مے میرے بیانے میں لیکن حاصل میخانہ ہے

لین جھ کواس سے کیاغرض کہ دوسر ہے لوگوں کو کیا ملاء اور کیانہیں ملاء کین

الله تعالى نے مجھے جو چھے عطافر مایا ہے، میرے لئے تو مناسب وہی ہے، اور

حاصل بھی وہی ہے۔ لہذا اپنے لئے کوئی درجہ جویز کرنا ، اور پھرنہ ملنے پرشکایت

پیدا ہوتا، مایوس ہوتا، بیسب غلط ہے، جب تدبیریں سب سی میں تو انشاء اللہ اس

کا نتیجہ بھی یقینا ظاہر ہور ہاہے۔

ايك خط اورحضرت والاكاجواب

الیک مرتبہ میں نے حضرت والا کو خط میں لکھا کہ فلاں کام مجھ سے نہیں ہوتا، اور جس آ دمی سے یکی کام نہیں ہوتے، وہ دنیا میں اور کیا کام کرے گا؟ حضرت والانے اس آخری عبارت پر کیر مینے کراس کے سامنے یہ جواب لکھا کہ:

كيا بي ذات عي القدرامورمتوقع بير؟

لیعنی تمہارا بیفقرہ کہ جس سے بیکا مہیں ہو سکتے ،اس سے کیا کام ہوگا، گویا کہ اپنی ذات سے بہت جلیل القدر امورکی تو قع لگائے بیٹے ہیں کہ ہم تو اس مقام کے آ دمی ہیں، البذا اس بلند مقام کے امور ہم سے سرز دہونے چا ہمیں ، وہ امور چونکہ نہیں ہور ہے ہیں لہذا ما ایوسی ہور ہی ہے۔

در اصل اس جواب کے ذریعہ یہ تنبیہ فرمادی کہ در حقیقت دل میں اس خیال کے بیدا ہونے کا منشاء کبر ہے، یعنی اپنے لئے بہت جلیل القدر امور تجوین کرر کھے بین کہ میہ ہونے جا ہئیں ،اور جب وہ نہیں ہور ہے ہیں تو اب مایوس ہو رہے ہیں ۔لہذا اس کا منشاء حقیقت میں کبر ہے۔

خلاصہ

بہرحال! خلاصہ یہ ہے کہ''محبت''کے حصول کی جو تدبیریں بتائی گئ ہیں،ان پڑمل کرو،اوراپنے لئے''محبت''کا کوئی درجہ تجویز مت کروکہ''محبت''کا جو کے فلال در ہے تک ہمیں پہنچنا ہے،ان تدبیروں کے نتیج میں''محبت''کا جو درجہ تہہیں ملے گا،وہی تمہار ہے حق میں بہتر ہوگا،تم اس کے مستحق ہو گے،اللہ تعالیٰ ہم سب کوان تدبیروں پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مادے، آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للّه ربّ العلمین



مقام خطاب: جامع معبددار العلوم كراجي

وقت خطاب : بعد نما زظهر ، رمضان المبارك

اصلای مجالس: جلدتمبرا

مجلس نمبر : ۸۹

## بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

## عبادات میں ذوق وشوق مطلوب نہیں

الْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِبُنَ وَ الصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُوله الكريم وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجُمَعِينَ ،أَمَّا يَعُدُ!

محبت میں بے چین رہول

ایک صاحب نے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کوخط میں لکھا کہ:

" مجھے اس کا برداشوق ہے کہ کی طرح ہو، اللہ تعالی

کی محبت میں ' بے چین 'رمول'

اس خط کے جواب میں حضرت تھا نوی دھمۃ اللہ علیہ نے بیہ جملہ تحریر مایا کہ:

دیمگر اس کے ساتھ بیہ بھی دعا کروکہ اس ' بے
چینی' میں چین رہے'

( انفاس عيلي : ١٩١٧ )

جواب جھاور ہونا جائے تھا

يه جواب جوحضرت والانے تحریر فرمایا اگرغور کریں تو بردا عجیب وغریب

جواب ہے، اگر کسی نے بیجواب نہ پڑھا ہو، اور صرف سوال اس کے سامنے آئے تو جن حضرات نے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات پڑھے ہوئے ہیں،اور جولوگ حضرت کے مزاج سے کچھ واقف ہیں،ان کا گمان میہ ہوگا کہ حضرت والاجواب میں بیفرمائیں کے کہ: بیکیا تہمیں" بے چینی" کا شوق پیدا ہوگیا؟اں کئے کہ' بے چینی''توایک غیراختیاری کیفیت ہے، وہ عاصل ہوکہ نہ ہو، اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ کیونکہ حضرت والا کی تعلیمات کا ایک بہت بروااصول یہ ہے کہ آ دمی' اختیاری' امور کا اہتمام کرے،اور' غیراختیاری' کی فکر میں نہ پڑے، یہ بڑا زرین اصول ہے، اس لئے کہ یہ غیر اختیاری کیفیات کہ کسی وفت عبادت کا ذوق وشوق ہور ہاہے، کسی وقت ذوق وشوق نہیں ہور ہا، کسی وقت عبادت میں دل لگ رہاہے، کی وقت دل نہیں لگ رہا، بیسب کیفیات آنی جانی ہیں،ان کے پیچے پڑنے کی ضرورت نہیں ،اصل مقصود و وعمل " ہے، بید حضرت تھانوی رحمة الله عليه كى تعليمات كاخلاصه ب-اس كئے جولوگ "كيفيات" كے بہت يجھے پڑتے ہیں،حضرت والا عام طور پران کی ہمت افز ائی ہیں کیا کرتے۔ ہرمریض کے لئے علی ونسخہ

بہرحال، اگر حضرت والا کا بیرجواب نہ پڑھا ہوتا تو ذہن اس طرف جاتا کہ حضرت والا جواب میں بیتحریر فرما کیں گے کہ شرعا بیکوئی مطلوب بات نہیں کہ آدمی دور ہے جین 'رہے۔لیکن حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پران صاحب کو بیہ جواب نہیں دیا۔ بات دراصل بیہ ہے کہ بیط بیب کا کام ہوتا ہے کہ وہ آنے والے جواب نہیں دیا۔ بات دراصل بیہ ہے کہ بیط بیب کا کام ہوتا ہے کہ وہ آنے والے

مریض کی حالت کے مناسب نسخہ تجویز کرے، یہ نہیں کہ پس ایک ہی نسخہ سب مریض کو گھوٹ کر بلار ہا ہے، اس لئے کہ مریض کے حالات کے مناسب ہر مریض کی دوا اور علاج میں فرق ہوتا ہے۔ اس طرح ایک مرشد کامل کا کام بھی میں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس آ دمی کے موجودہ حالات میں یہ بات اس کے مناسب ہوگی یانہیں؟ یہی ملکہ اللہ تعالی مرشد کامل کوعطا فر ماتے ہیں، اور ہم جب مناسب ہوگی یانہیں؟ یہی ملکہ اللہ تعالی مرشد کامل کوعطا فر ماتے ہیں، اور ہم جب اس مرشد کامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے حالات کے لحاظ ہے جواب دیتا اس مرشد کامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے حالات کے لحاظ ہے جواب دیتا

#### ''وارد''الله کامهمان ہوتا ہے

یہاں پر حضرت والا نے اس خط کے جواب میں بیہیں لکھا کہ دہمہیں بیہ بین ہونے کا شوق کیوں پیدا ہوا؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ "یہ جواب کیوں مہیں لکھا؟ اس کی وجہ غالبًا یہ ہے۔ واللہ بیا ناملم۔ کہ حضرت والا نے یہ محنوں فرمایا کہ اس آ دمی کے ول میں جو یہ شوق پیدا ہوا ہے، یہ بھی اس محض کے حق میں ایک "وار وقبی " ہے، اور حضرات صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیم یہ فرماتے ہیں کہ من جانب اللہ قلب پر جو" وار دات "ہوتے ہیں، ان" وار دات " کی ناقدری نہ کرو، اس لئے کہ یہ" وار دات " اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان ہوتے ہیں، اگر اس مہمان کی خاطر تو اضع کرو گے تو یہ مہمان بار بار آ ئے گا، اور اگر تم نے اس مہمان کی خاطر تو اضع کرو گے تو یہ مہمان بار بار آ ئے گا، اور اگر تم نے اس مہمان کی خاطر تو اضع کرو گے تو یہ مہمان رو ٹھ کر بھاگ جائے گا، پھر نہیں خاطر تو اضع نہ کی ، بلکہ ناقدری کردی تو یہ مہمان روٹھ کر بھاگ جائے گا، پھر نہیں خاطر تو اضع نہ کی ، بلکہ ناقدری کردی تو یہ مہمان روٹھ کر بھاگ جائے گا، پھر نہیں

#### شریعت میں تو ' جین'' مطلوب ہے

اب اگراس فض کو جواب میں بیلکھ دیے کہ تیرااس بے چین رہے کا خیال درست نہیں ہے، تو اس صورت میں بید ' وارد' جواس کے قلب پر وارد ہورہا ہے، اس کی مخالفت کرنے سے اس کا نقصان ہوتا، اور آئندہ یہ ' واردات' بند ہوجاتے، اور اگر جواب میں اس کی ہمت افزائی فرماتے کہ یہ ' بے چینی' کا حاصل ہونا تو بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی تہمیں یہ ' بے چینی' عطافر ما دے، تو یہ جواب شریعت کے خلاف ہوتا، اس لئے کہ شریعت میں ' بے چینی' مطلوب نہیں ، شریعت میں ' دے چینی' کا حصول مطلوب ہے، قرآن مطلوب نہیں ، شریعت میں تو ' دی چینی' اور ' اطمینان' کا حصول مطلوب ہے، قرآن کے کہ شریعت میں تو ' دی چینی' کا حصول مطلوب ہے، قرآن کے کہ شریعت میں تو ' دی چینی' کا حصول مطلوب ہے، قرآن کے کہ شریعت کی کہ شریعت کے خلاق کی کہ شریعت میں تو ' دی چین ' اور ' اطمینان' کا حصول مطلوب ہے، قرآن کے کہ شریعت کی کہ کریم میں ہے کہ:

#### اَلَابِذِكُرِ اللَّهِ تَطُمَئِنُ الْقُلُوبُ

لین اللہ بی کے ذکر سے دلوں کواطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لہذا شریعت میں مطلوب نہیں کہ کوئی آ دی'' بے چینی''کواپنا مقصود بنائے، بلکہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آ دی'' اور'' چین''کومقصود بنائے ،ای لئے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدعا فرمائی:

" اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْفَلُكُ رَحْدَةً مِنْ عِنْدِكَ تَحْمَعُ بِهَا اَمْرِیُ وَتَكُمَّ بِهَا شَعْنِیُ "

یعن اے اللہ! میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں ، جس کے نتیج
میں جھے جمعیت خاطر اور سکون حاصل ہوجائے ، اور میری پراگندی کو جمعیت ہے

بدل دینے معلوم ہوا کہ شریعت میں اظمینان اور چین مقصود ہے، بذات خود' بے چینی'' مقصود نہیں۔

عجيب وغريب جواب

بہرحال، اگراس خط کے جواب میں پہلی بات لکھ دیے تو ''طویقت''کی خلاف ورزی لازم آتی، اور اگر دوسری بات لکھ دیے تو ''شریعت' کی خلاف ورزی لازم آتی، اس لئے حضرت والا نے بڑا عجیب جواب بید یا کہ''گراس کے ساتھ بینجی دعا کروگداس' بے چینی'' میں چین رہے'۔ اس لئے کہ'' بے چینی'' میں جین رہے'۔ اس لئے کہ'' بے چینی'' میں جین دہے' یاں لئے کہ'' بے چینی'' مطلوب ہے، لیکن وہ'' چین' اللہ تعالی کی محبت میں اضطراب ہو، اور اس کے کہ' بے ذریعہ حاصل ہو، یعنی اللہ تعالی کی محبت میں اضطراب ہو، اور اس اضطراب ہی میں اے'' چین' مل جائے۔

ہم اضطراب سے حاصل ' قرار' کرلیں گے ۔ یہ ' جبر' ' ہے تو ا سے اختیا رکرلیں گے

یه ''اضطراب' بذات خود مقصود نہیں ، لیکن میہ اضطراب بعض اوقات ''قرار'' پر منتج ہوتا ہے، اور جوآ دی اس راستے سے گزرانہ ہو، اس کو پوری طرح اس کا ادراک اور احساس اور فہم نہیں ہوسکتا ۔ لیکن میہ بات ضرور ہے کہ ابتداء محبت میں تو جوش وخروش ، أبال اور بے چینی ہوتی ہے ، پھرا یک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس بے چینی کے اندر'' چین' آجاتا ہے، اس لئے حضرت والانے یہ جواب

### "خلافت" اس طرح ستى نېيى بنى

اس سے پیتہ چلا کہ دوسروں کی اصلاح کا کام ہرایک کے بس کی بات نہیں کہ بس چنداصطلاحات یا دکرلیں ،اورلوگوں کی اصلاح کرنی شروع کر دی:

هزار نکته، باریك تر زمو این جاست

نه هر که سر بتراشد قلندری داند

اس لئے یہ برانازک کام ہے، کی شخص کے لئے یہ فیصلہ کرنااس کے لئے کیا بات اس وقت فا کدہ مند ہوگی، برامشکل کام ہے۔ای واسطے حضرت تھا نوی رحمة اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ ' خلافت ' اس طرح سسی نہیں بٹی تھی، جیسا کہ بعض مشاکخ کے یہاں رواج ہے کہ جو آرہا ہے، اس کو' خلافت ' دے رہے ہیں، جو آرہا ہے، اس کو' خلافت ' دے رہے ہیں، جو آرہا ہے، اس کو' خلافت ' دے رہے ہیں، جو آرہا ہے، اوراس کے نیرہ پڑھنوع وخضوع ہیں ہی کود یکھا کہ وہ نماز وغیرہ پڑھنے لگا ہے، اوراس کے اندر کچھ خشوع وخضوع ہیدا ہوگیا ہے، اور پچھ ذکرواذکارکرنے لگا ہے، بس جا تو کھی ' خلیف' ہمارے حضرات کا بیمزاج نہیں تھا۔

ڈ اکٹر بننے کے لئے صحت مند ہونا کافی نہیں

یہ مزاج کیوں نہیں تھا؟ اس لئے کہ خود درست ہوجانا اور بات ہے،اور دوسرے کا علاج کرنا اور بات ہے، ہرصحت مند شخص" ڈاکٹر" نہیں ہوتا ،صحت مند شخص کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر کوئی بیاری نہیں ہے، کوئی خرائی نہیں ہے، کوئی خرائی نہیں ہے، کوئی خرائی نہیں ہے، کوئی خرائی خبیں ہے، کہتی وہ صحت مند دوسرے بیار کا علاج کردے، یہ ضروری نہیں۔اس لئے کہ" ڈاکٹر" بننے کے لئے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، یا پڑ بلنے ضروری نہیں۔اس لئے کہ" ڈاکٹر" بننے کے لئے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، یا پڑ بلنے

پڑتے ہیں، اب تک جاکر اس کو ''مطب'' کھولنے کی اجازت ملتی ہے، اب کوئی افخص ہے کہ میں تو بالکل تندرست ہوں، میری ساری رپوٹیس درست ہیں، میرا سارا جسمانی نظام درست ہے، لہذا میں '' ڈاکٹر'' بننے کے لائق ہوں، یا کوئی شخص اڈاکٹر کے پاس علاج کے لئے آئے ، ڈاکٹر اس کا علاج کرے، اور جب وہ شخص سو فیصد بالکل تندرست ہو جائے تو ڈاکٹر اس کو سرٹیفیکیٹ دیدیں کہتم بھی ڈاکٹر بن جاؤ، اس کئے کہتم اب تندرست ہو گئے ہو۔

## "خلافت"اكيشهادت اورگواي ہے

یکی حال یہاں ہے کہ شخ کے پاس ایک اآ دمی اپی اصلاح کے لئے آیا، شخ نے اس
کے حالات کی اصلاح کی ، وہ ا تباع سنت کی طرف آگیا ، اس کی نماز درست ہوگئ ،
اس کا روزہ درست ہوگیا ، تو تحض ان اعمال کے درست ہونے ہے وہ ' خلافت' کا
ائل نہیں بن جاتا ، اور ' خلافت' کا مطلب ہے دوسرے کے علاج کرنے کی
صلاحیت پیدا ہوتا ، اور دوسروں کا علاج کرتا ، یہ ہرایک کی بس کی بات نہیں ۔
اس لئے ہمارے حضرات کے یہاں ' خلافت' 'بہت و کھے بھال کے
بعد جب پورا اطمینان ہوجائے اس وقت وی جاتی ہے ، اس لئے کہ ' خلافت'
دینے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا کے سامنے یہ شہادت اور سر شیفکیٹ وینا ہے کہ
دینے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا کے سامنے یہ شہادت اور سر شیفکیٹ وینا ہے کہ
دینے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا کے سامنے یہ شہادت اور سر شیفکیٹ وینا ہے کہ
کا سر شیفکیٹ وینا نہیں ہے کہ یہ ' تندرست' ہے ، یا شبع سنت ہے ، لہٰذا جب تک یہ
کا سر شیفکیٹ وینا نہیں ہے کہ یہ ' تندرست' ہے ، یا شبع سنت ہے ، لہٰذا جب تک یہ

اطمینان نہ ہوجائے کہ بیخص دوسروں کے علاج کے لائق ہے اور بیخص طالبین اور اصلاح کے لئے آنے والوں کوان کے مزاج اوران کی ضرورت کے مطابق اس کی حامت کے مطابق اس کی حامت کے مطابق نہیں۔ حاجت کے مطابق نسخہ تجویز کرسکتا ہے، اس وقت تک یہ 'شہادت' وینا جائز نہیں۔ ہمارے حضرات بیخطرہ مول نہیں لینے

بزرگوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں ، بعض بزرگوں کا بیرنگ اور مزاج ہوتا ہے کہ جنب اس خص کو ہم '' خلافت' دیدیں گے تو اللہ تعالی اس کو قابل بھی بنادیں گے ، لیکن ہارے حضرات بیہ خطرہ مول نہیں لیتے ، ہمارے حضرات بیہ کہتے ہیں کہ جب تک بیاطمینان نہیں ہوجائے گا ، اس وقت تک بیہ خطرہ مول نہیں لیتے ، اس لئے کہ اگر کسی نے بیاصول تو یا دکر لیا کہ ' قلال چیز محمود ہے ، اور فلال چیز خموم ہے ' تو اب وہ ہر جگہ بیاصول چلائے گا ، حالا نکہ اتنی بات کا فی نہیں ، بلکہ ایک آنے والے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے لئے کیا مناسب ہے ؟ اور کیا مناسب نہیں ۔ لہذا دومروں کی اصلاح کرنا ہرایک کے بس کی بات نہیں۔

"خلافت" كاخيال بدترين حجاب ب

حضرت والانے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی شخ کے پاس علاج کے لئے جاؤتو
اس اپنے علاج کی طرف متوجہ رہو، اس فکر میں مت رہو کہ فلال درجہ مجھے حاصل ہو
جائے، فلال مقام حاصل ہوجائے، بلکہ شخ کے تکم کی تغییل میں اور اس کی گرانی میں
نتائے اور ثمرات سے بے فکر ہو کر ممل کرتے رہو۔ بعض لوگ جب کسی شخ کے پاس
اپنی اصلاح کے لئے جاتے ہیں تو این کے حاشیہ خیال میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ شخ

بجھے کی وقت ' خلافت' ویدے گا، یہ ' خیال' اصلاح کے راستے بیل برترین الحجاب ہے، اس خیال کے ہوتے ہوئے کبی اصلاح کمل ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ '' اصلاح' کا امکان ہی نہیں۔ اس لئے کہ اس صورت بیں اپنی اصلاح کرانے کی نیت بیں اخلاص ہی نہیں، بلکہ نیت ہیہ کہ خاص منصب حاصل ہوجائے، گویا کہ اللہ کے لئے شیخ نے تعلق قائم نہیں کیا، اورا پی اصلاح بیں طلب صادق نہیں تھی، اور جب طلب صادق نہیں ہوتی اور اللہ کے لئے شیخ سے تعلق قائم نہیں کرتا تو شیخ کے جب طلب صادق نہیں ہوتی اور اللہ کے لئے شیخ سے تعلق قائم نہیں کرتا تو شیخ کے بیاس جانے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

لہذا جب بھی شخ کے پاس جاؤتو اس خیال سے ذہن کو خالی کرکے جاؤہ ا صرف اپنی اصلاح کی غرض سے جاؤہ نہ کوئی خاص درجہ حاصل کرنامنصود ہو، اور نہ کوئی مقام حاصل کرنامنصود ہو۔

عبادت میں شوق ، ولولہ ، لذت مطلوب بیں

آ مے حضرت والا ایک اور ملفوظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

"شوق" بمعی" ولولہ نہ بالذات مطلوب ہے، نہ

شرا لط قبول سے ہے، اظلام کے ساتھ عمل ہونا
کافی ہے، کو "ولولہ نہ ہو، بلکہ طبعاً گرائی ہو،

حدیث اسباع الوضوء غلی المکارہ ، اس کی

نقلی دلیل ہے، جس سے دعاء مذکورہ سے زائد یہ

بھی ٹابت ہوتا ہے کہ ایک" مکارہ "سے اجروفطل

بدرد و صاف تراحکم نیست دم درکش که آنجه ساقی ماریخت عین الطاف ست

(انفاس عيسلي : ١٩٥)

#### ذوق وشوق محمود ہیں ، اخلاص مطلوب ہے

اس ملفوظ میں حضرت والا نے بڑا عجیب اصول بیان فرمادیا ہے،اس میں بہت سے لوگ گراہ اور پریثان ہوجاتے ہیں، وہ یہ کہ:عبادت میں ذوق وشوق اور ولولہ ولولہ، بین نو مطلوب ہے ہ آ دمی اس کو اپنا مقصود بنالے کہ میرے اندرشوق اور ولولہ پیدا ہوجائے، اور جوش پیدا ہوجائے، اور جوش پیدا ہوجائے، اور خوش کے ساتھ، شوق کے ساتھ مل کرو سے تب یہ مل قبول بات داخل ہے کہ جب تم جوش کے ساتھ، شوق کے ساتھ مل کرو سے تب یہ مل قبول

ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ شوق کا مطلب یہ کہ نماز کے اندر آپ کومزہ آنے لگے، اوربیشوق پیدا ہوجائے کہ جلدی جا کرنماز پڑوں ،اگر بیشوق و ذوق پیدا ہوجائے تو بیاللہ تعالی کی نعمت ہے، اور اچھی بات ہے، اور محمود ہے، کین بیشوق مقصود بالذات نہیں ،اور نہ بی عمل کی قبولیت کے لئے شرط ہے،اس لئے اللہ تعالیٰ بیہیں فرما کیں کے کہ تو نے جونماز پڑھی تھی وہ ذوق وشوق کے بغیر پڑھی تھی ،البذا تیری انماز قبول نہیں۔اس کئے کہ نمازی قبولیت کے لئے 'اخلاص' شرط ہے،البذا احرال ''اخلاص'' کے ساتھ ہو،اورسنت کے مطابق ہو،بس بیدو چیزیں اگر عمل کے اندر یائی جائیں گی تو مقصود حاصل ہوجائے گا،اورانشاءاللدوہ ممل اللہ تعالیٰ کے بہاں قبول ہوگا، جاہے وہ مل کتنی ہی مشقت کے ساتھ کیا تھا، اور اس عمل کے کرنے کا ول نبیں جاہ رہا تھا، ستی ہور ہی تھی الیکن آپ نے بیسو جانماز تو فرض ہے، جو مجھے پڑھنی ہے۔ بیسوچ کر بلاشوق اور ذوق کے زبردی اینے اوپر جبر کر کے نماز سنت كے مطابق پڑھ لی، چونکه 'اخلاص' کھا، اور سنت کے مطابق وہ نماز تھی، اس کئے وہ الله تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔اللہ تعالیٰ منہیں فرمائیں گئے کہ چونکہتم نے طبیعت کی گرانی اور بدشوقی کے ساتھ نماز پڑھی ،اس کئے تہ ہیں سزاملنی جاہے۔اس کئے کہ یہ چیز نہ مقصود ہے، اور نہ ہی شرا کط قبول میں ہے۔

## میری آنکھوں کی مختذک نماز میں ہے

البنة نماز کے اندر ذوق وشوق اور ولولہ محمود ہے،اور اس کی ولیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا:

#### جُعِلَتُ قُرَّةُ عِينِي فِي الصَّلَاةِ

یعنی میری آنکھوں کی مختان کی ہے۔ مطلب سے ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کونماز کے اندر وہ لطف اور وہ کیف محسوس ہوتا تھا جو دنیا کی سی اور پیز میں محسوس نہیں تھی الیکن آپ نے دوسروں چیز میں محسوس نہیں تھی الیکن آپ نے دوسروں سے بینہیں فرمایا کہ جب تک نماز کے اندر تہمیں وہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی جو کیفیت محصوصل ہوتی ہے، اس وقت تک تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی ، بلکہ آپ نے دوسروں سے فرمایا کہ:

" صَلُّوا كَمَّارَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي"

جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہواس طرح نماز پڑھ لو،بس تمہارے لئے اتنابی کافی ہے۔

## بلاشوق والاعمل تواب ميں بروه جاتا ہے

بعض لوگ اس فکر میں بہت زیادہ پڑے رہتے ہیں کہ تماز میں مزہ نہیں آتا،

زوق وشوق پیدائیں ہوتا۔ تو بھائی! مزہ مطلوب ہی کہاں ہے؟ مطلوب اور مقصور تو

اللہ کی رضا ہے، اگر دہ حاصل ہور ہی ہے تو پھر مطمئن ہوجاؤ، بلکہ حضرت فرماتے

ہیں کہ بعض اوقات اجر کے اعتبار سے وہ محض بڑھا جاتا ہے جس نے عبادت کا
کوئی عمل نا گواری اور مشقت کے ساتھ کیا، اور اس کواس عمل میں مزہ بالکل نہیں آیا،

دوسرے محف کے مقابلے میں جس کو عبادت میں بہت مزہ آیا، اس کی دلیل وہ
حدیث ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اِسْبَاعُ الْوَصُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ..... فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ

ایعنی جوفض اس وقت پورااچی طرح وضوکر ہے جس وقت وضوکر نا طبیعت

پر بہت شاق اورگراں ہور ہاہو، اس کو جہاد کا ثو اب ملتا ہے، مثلًا سخت سردی اور

جاڑے کا موسم ہے، برف گررہی ہے، پانی بہت شنڈ اہے، گرم پانی کا کوئی انظام

مہیں، نماز کا وقت آچکاہے، اس وقت میں شنڈ ہے پانی سے وضوکر نا بڑا امشکل معلوم

ہوتا ہے، لیکن جوفض اس مشکل کے باوجود اللہ کا تھم مجھ کر وضوکر ہے تو یہ ایسا عمل

ہوتا ہے، لیکن جوفش اس مشکل کے باوجود اللہ کا تھم مجھ کر وضوکر اندراس کو

ہوتا ہے جیدے جہاد میں رات کو سرحد پر پہرادینا۔ اب بتا ہے !اس وضوکے اندراس کو

کب مزہ آیا؟ معلوم ہوا کہ دل کی گرانی کے ساتھ عمل کرنے میں بعض او قات

گو اب بڑھ جاتا ہے، اس عمل کے مقابل میں جس کوشوق اور ذوق کے کے ساتھ کیا

ہو، اس لئے کہ ذوق وشوق والے عمل میں تکلیف اور مشقت نہیں ہوتی۔

ہو، اس لئے کہ ذوق وشوق والے عمل میں تکلیف اور مشقت نہیں ہوتی۔

## جس کونماز میں مزہ نہ آئے اس کومبارک باد

''میں تو اس مقام تک پہنچ گیا' اور خود پسندی کے اندر مبتلا ہوجا تا ہے کہ میں تو اب برزگ کے اعلی مقام تک پہنچ گیا ہوں ، اور اللہ والا بن گیا ہوں کہ بیر عبادات اب میری طبیعت ٹانیہ بن گئی ہیں۔ یہ برائیاں انسان کے اندراس مزہ کی وجہ سے بیدا ہو جاتی ہیں، اور جس بیچارے کو نماز میں مزہ ہی نہیں آر ہاہے اس کے دل میں بید خیالات کہاں سے آئیں می ہے، اس کو تو یہ فکر ہوگی کہ ہیں میری نماز میرے منہ پرنہ ماردی جائے۔

## ریٹائر ڈشخص کی نماز

ہمارے حفرت والا رحمۃ الله عليہ ايك برئى پيارى مثال ديا كرتے ہے،
فرمايا كرتے ہے كہ لوگ "كيفيات" كو"روحانيت" سيحة ہيں، يعنى عبادت ميں
شوق، ذوق، لطف اور مزه آر ہا ہوتو يہ سجما جاتا ہے كه"روحانيت" زيادہ ہے۔ يہ
سب با تيس غلط ہيں، بلكہ جس عبادت ہيں جتنى زيادہ سنت كى اتباع ہوگى، اتنى ہى
روحانيت زيادہ ہوگى۔ ان كيفيات كا روحانيت ہے كوئى تعلق نہيں۔ پھرا يك مثال
ديتے ہوئے فرماتے ہے كہ دوآ دى ہيں، ان ميں سے ايك ريٹائر ڈ ہے، اور
ديتے ہوئے فرماتے ہے كہ دوآ دى ہيں، ان ميں سے ايك ريٹائر ڈ ہے، اور
مان نقل فارغ ہے، فارغ زيرگى گزار رہاہے، اور پنشن جارى ہے، اور
شادى كركے فارغ ہوگيا ہے، اب اس كوكى چزكى كوئى فكرنہيں ہے، آرام سے گھر
ميں فراغت كى زندگى گزار رہاہے، وہ فض بيركرتا ہے كہ اذان سے پہلے ہى وضوكر
ميں فراغت كى زندگى گزار رہاہے، وہ فض بيركرتا ہے كہ اذان سے پہلے ہى وضوكر

گیا، اور وہاں پہنچ کراس نے تحیۃ المسجد کی نوافل ادا کئے، اور پھر شنیں ادا کیں، اور فلمان کے انتظار میں بیٹھا ذکر کرتار ہا، اور جب جماعت کھڑی ہوئی تو بڑے اطمینان کے ساتھ خشوع وخضوع کے ساتھ نماز ادا کی، اور پھراطمینان سے گھر واپس آگیا، اور دوسری نماز کے انتظار اور اس کی تیاری میں لگ گیا۔

## تصلے پرسامان بیجنے والے کی نماز

دوسراآ دمی تھیلے پراپناسامان جے کراپنااوراہیے بیوی بچوں کا پیٹ یا آہے، سؤک کے کنارے کھر اہوکر آوازلگا کر اپناسامان فروخت کر تار ہتاہے، کھر میں دس افراد کھانے والے ہیں، ہرونت ای فکر میں لگار ہتا ہے کہ کی طرح میرا سامان فروخت موجائے تو مچھ بیسے کما کر بچوں کی روٹی کا بند ویست کروں۔ای حالت اذان ہوئی،اب گا مک اس سے سامان خریدرہے ہیں،ایک کو چھودے رہاہے، دوسرے کو چھودے رہاہے الین اس کا دماغ اس طرف لگا ہوا ہے کہ اذان ہو چکی ہے،اور مجھے نماز پڑھنی ہے،اب وہ اپنے گا کون کوجلدی جلدی نمٹارہاہے،جب بالكل عين جماعت كاونت ہوكيا تواس ونت اس نے جلدي سے تھيلے كوايك طرف کھڑا کیا ،اور اس کے اوپر کیڑاڈالا ،اور بھا گتا ہوامسجد میں پہنچا ،اورجلدی جلدی وضو کیا، اور جماعت میں شامل ہو گیا، اب اس وقت اس کا دل کہیں ہے، و ماغ كبيں ہے، اور يدخيال آرہا ہے كم كبيل كوئى چور تھيلاند لے جائے،كوئى سامان چوری نہ کر لے، اب اپی طرف سے اس نے تماز کے اندر دل لگانے کی کوشش كرلى اليكن اليه حالات مين تمازير درباب كدان خيالات كى طرف سدواغ كو

خالی کرنامشکل ہے، کین بہرصورت، اس نے سنت کے مطابق نماز پڑھ لی، اور پھر جلدی ہے۔ سنتیں ادا کیں، اور سلام پھیر کرسیدھا اپنے تھیلے پر پہنچ گیا، اور کیڑ اہٹایا، اور پھر آ دازیں لگاناشروع کردیں، اور سامان بیجناشروع کردیا۔

## روحانیت کس کی نماز میں زیادہ ہے؟

حضرت فرماتے ہیں کہ بتاؤ!ان دونوں میں سے کس کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے؟ بظاہرتو بینظر آر ہاہے کہ پہلا آ دمی جوریٹائر منٹ کی زندگی گز ارر ہاہے، جس نے بڑے اطمنان اور سکون سے نماز ادا کی تھی ،اس کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے، کیکن حقیقت میں دوسرا آ دمی جوٹھیلا لگا کراپناسامان فروخت کرتا تھا،اس كى نماز ميں روحانيت زيادہ ہے۔اس لئے كه پہلے آ دمى كوتو كوئى كام بى نہيں تھا، اس کئے اس نے اپنے آپ کونماز کے لئے اور عبادت کے لئے فارغ کرلیا تھا ،للندا نماز پڑھنااس کا کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ کمال تو اس تھیلے والے کا ہے کہ اس کے گھر میں دس افراد کھانے والے تھے،ان کے لئے روزی کمانی تھی،اور تھیلے پر گا مک سامان خرید نے کے لئے کھڑ ہے ہوئے تھے،الیی حالت میں اذان کی آوازین ر تھیلے کو ایک طرف کر کے مسجد کی طرف نماز کے لئے چلا گیا، اس کی نماز میں زیادہ روحانیت ہے،اس کے کداس نے نماز کے لئے جسمانی اور ذہنی مشقت زیادہ اٹھائی،اس مشقت کی وجہ سے اس کے مل میں روحانیت زیادہ ہے،اوراس پراس کو اجربهي زياده ملے گا۔للبذابيہ بھنا كه اگر ذوق وشوق وولوله اور جذبه موگا تب عبادت قبول ہوگی ، ورنہ ہیں ، بیہ بات درست نہیں ہے۔

وہال میل حکم کا جذبہ دیکھا جاتا ہے

اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل چیز جودیکھی جاتی ہے، وہ تعیل تلم کا جذبہ کہ ہم کے بند ہے کو جارت ادا کرنے کے لئے ہمارے تلم کی بند ہ عبادت ادا کرنے کے لئے ہمارے تلم کی تعمیل میں آئیا، اگر چہ حالات نے اس کے دل و د ماغ کو منتشر کر رکھا ہے، لیکن چونکہ بیا خلاص کے ساتھ آگیا، اور اس نے ہمارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت انجام دے لی، بس اس کی عبادت قبول ہے۔ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت انجام دے لی، بس اس کی عبادت قبول ہے۔ اس کے حضرت والا فرماتے ہیں کہ اس ذوق وشوق کے حصول کی فکر میں مت پڑو۔ سما تی جیسے بیلا دے وہ اس کی مہر ہائی ہے۔ سما تی جیسے بیلا دے وہ اس کی مہر ہائی ہے۔

ہاں! آگر کسی کو ذوق وشوق کی بینعت میسر آجائے تو اس پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ! آپ نے میری اس عبادت کو آسان فرماویا، ادر جھے عبادت میں لطف اور مزہ بھی آنے لگا،لیکن اس لطف اور مزہ کی طلب میں بہت نبادہ پڑنے کی ضرورت نہیں، چنانچہ آخر میں حضرت والانے مولا تا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر کھھا ہے کہ:

بدرد و صاف تراحکم نیست دم در کش
که آنجه ساقی، ما ریخت عین الطاف ست
یعنی تجه کو بیش کرتوساتی سے بیمطالبہ کرے کہ جھے صاف صاف
شراب دینا، اور تلجمٹ مت دینا، بلکہ ساتی جیبی شراب جمی تجھ کو دیدے، بیاس کی
عین مہر بانی ہے، اب چاہے وہ صاف صاف شراب دیدے، یا تلجمٹ دیدے،

لیکن دید ہے۔ اس طرح اللہ تعالی سے ' جمل' کی تو فیق ما تگتے رہو، جب ان کی طرف سے ' جمل' کی تو فیق ما تگتے رہو، جب ان کی طرف سے ' جمل' کی تو فیق ہوجائے تو بیان کا کرم ہے، چاہے اس' جمل' میں مزہ آئے یا نہ آئے یا نہ آئے ، بس! اس پر راضی رہو کہ ل کی تو فیق ہور ہی ہے ، اس سے آگے بروصنے کی قکرمت کرو۔

خلاصہ

خلاصہ یہ کہ عبادت کے اندر شوق، ولولہ اور مزہ کا آنا مطلوب نہیں، اور عبادت کی قبولیت کی شرائط میں سے نہیں، لہذا اس فکر میں پڑے بغیر عبادت کو اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق کرنے کی فکر کرو، پھراگر وہ حاصل ہوجائے تو بہت اچھا، نہ طے تو کوئی غم نہیں۔ آج بہت بڑی مخلوق اس فکر میں پریشان رہتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، گرنماز میں مزہ بی نہیں آتا۔ اس کی وجہ سے پھرا ہے اعمال کی اور اپنی عبادات کی ناقدری شروع کردیتے ہیں، ایسانہیں کرنا چاہئے، عبادت کے اندر دو باتوں کا ہونا کافی ہے، ایک میے کہ اخلاص ہو، دوسرے یہ کہ سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ان پڑھل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ مطابق ہو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ان پڑھل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ مطابق ہو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ان پڑھل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين



مقام خطاب : جامع مسجددار العلوم كراجي

وفت خطاب : بعد نما زظهر ، رمضان المبارك

اصلای مجانس: جلد نمبر ۱

مجلس نمبر : ۹۰

# بسم الله الرحمن الرّحيم

# محبت طبعی با محبت عقلی

الحمدلله ربّ العلمين، والعاقبة للمتقين، والصّلواة والسّلام على آله و اصحابه الكريم وعلى آله و اصحابه احمعين امابعد!

# وه آ دمی مؤمن نبیس

ایک ملفوظ میں حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ:

'' حجت عقلی میہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کوشریعت پڑ کمل

کرنے کی طرف متوجہ کرے' (انفائ میلی :۱۹۵)

ایک حدیث میں نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم

میں سے کوئی محض مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک میں (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) اس کواس کے مال سے ،اس کی جان سے ،اس کی اولا دسے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں نبین جب تک میرکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نہ ہوجاؤں ۔ یعنی جب تک میرکہ فیت پیدانہ ہوجائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی محبت انسان کے دل میں اس کے مال و اولا د ہے بھی زیادہ نہ ہوجائے،
یہاں تک کہ اس کی جان سے بھی سے زیادہ نہ ہوجائے، اس وقت تک آ دمی
مؤمن نہیں ہوسکتا، سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بوی بات ارشاد
فرمادی۔

#### ایمان کے بارے میں خطرہ

جب سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے بیہ بات ارشاد فرمائی تو فاروق اعظم حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول الله! میں نے اپنا جائزہ الیا تو آپ بیٹک مجھے اپنے مال سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنی اولا دسے بھی زیادہ محبوب معلوم نہیں ہوتے، اس لئے زیادہ محبوب معلوم نہیں ہوتے، اس لئے مجھے اپنے ایمان کے بارے میں بڑا خطرہ ہوگیا ہے۔ اس وقت حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے اپنا وست مبارک حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ کے سینے پر مارا، اور فرمایا کہ کوئی محفی اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کو اس کی جان، مال اور اولا دسے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یارسول الله اِالَّان، یعنی اب آپ مجھے میری فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یارسول الله اِالَّان، یعنی اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہوگئے۔

## مدارا بمان الله كى محبت يارسول الله كى محبت

یہ بردی مشکل حدیث ہے، اور ہم اور آپ کے لئے اس مقام کو سجھنا آسان نہیں ہے، اس لئے کہ جس مقام سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میہ

بات ارشا دفر مائی ، اورجس مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ نتعالی عنہ نے اشکال کیا ، اورجس مقام سے پھروہ اشکال دور ہوا ، بیسب اتن او کی باتیں ہیں کہ ہماری اورآپ کی پرواز وہاں تک مشکل ہے۔اس حدیث پر پہلا اشکال بیہ ہے کہاس حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اپنی محبت کو" مدار ایمان" قرار دیا، الله كى محبت كو مدارا يمان ورارنبيس ديا ، حالا تكه الله تعالى كى محبت كو مدارا يمان قرار دینا جا ہے تھا۔اس اشکال کا جواب تو آسان ہے، وہ بیر کہ نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم كي محبت اور الله تعالى كي محبت لا زم اور ملزوم بين، دونو ل تحبين ايك دوسرے سے جدانہیں ہوسکتیں ، جب کسی کے ول میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو لاز ما اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہوگی ، کیونکہ اگر کسی کوحضور اقدی صلی الله علیه وسلم سے محبت ہے تو وہ محبت اللہ ہی کے لئے ہ، كيونكرآب الله تعالى كا پيغام لے كر مارے باس تشريف لائے، آپ نے الله تعالی کے احکام ہم تک پہنچائے، آپ نے ہمیں اللہ تعالی سے روشناس کرایا، آپ نے ہارا رابطہ اللہ تعالیٰ ہے قائم فر مایا۔لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت کی وجدور حقیقت اللہ تعالی بی کی محبت ہے۔

ایک کی محبت و وسرے کی محبت کو مستلزم ہے

یمی وجہ ہے کہ کی کے ول میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے، اور کسی کے ول میں بدا حساس ہوتا ہے کہ مجھے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے۔لیکن حقیقت میں جب ایک کی محبت ہوگی تو دوسرے کی محبت ضرور ہوگی، چنانچہ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا بھی ذکر ہے، اطاعت کا ذکر ہے، فرمایا: وَمَن يُسطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ (سورة الاحزاب: ۷۱) لہٰذا اللہ تعالیٰ کی محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کومستازم ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کومستازم ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کومستازم ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کومستازم ہے۔

حضرت رابعه بصربيرا وراللد كي محبت

حضرت رابعہ بھرید رحمۃ اللہ علیہا بڑے او نیجے درجے کی تابعہ ہیں، خواتین میں جواولیاءاللہ گزری ہیں،ان میں ان کا برااونیامقام ہے،ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اس موقع برعرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالی کی محبت میرے دل میں اتن زیادہ پیوست ہے اور میں اللہ تعالی کی محبت میں اتی زیاده منتغرق رہتی ہوں کہ اس کی وجہ سے اکثر و بیشتر اوقات میں میرا آپ کی طرف دھیان نہیں جاتا ، اور آپ کی محبت مجھے اپنے دل میں زیادہ محسوس نہیں ہوتی ،جتنی محبت اللہ تعالی کی ہے۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس کر فرمایا کہ اس میں پریشانی کی کیابات ہے؟ تم جو اللہ تعالی کی محبت میں منتفرق رہتی ہو، وہ بھی میری ہی محبت ہے، لہذا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ دونوں کی محبت کا حاصل ایک ہی ہے

پریشانی کی کوئی بات اس لئے ہیں کہ مجت کے الوان جدا جدا ہوتے ہیں ،

کسی وقت اللہ تعالیٰ کی محبت کا جوش ، جذبہ اور ولولہ زیادہ محسوس ہوتا ہے ، اور کسی وقت نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جوش ، جذبہ اور ولولہ زیادہ محسوس ہوتا ہے ، لیکن حقیقت میں ایک کی محبت دوسر ہے کی محبت کو مستزم ہے ۔ لہذا اس حدیث میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کا بیر فرما ٹا کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہوجا دُں اس وقت تک تم مؤمن نہیں ہو سکتے ، در حقیقت اس کا مطلب یہ ہے کہ یا میں محبوب ہوجا دُں یا اللہ تعالیٰ محبوب ہوجا کیں ، یا دونوں محبوب ہوجا کیں ، یا دونوں محبوب ہوجا کیں ، اس لئے کہ دونوں کی محبت کا حاصل ایک بی ہے ۔ پہلے محبوب ہوجا کیں ، اس کے کہ دونوں کی محبت کا حاصل ایک بی ہے ۔ پہلے اشکال کا تو یہ جواب ہوگیا۔

# کیا ایمان غیراختیاری ہے؟

اس مدیث پردوسرااشکال وہ ہوتا ہے جس میں علاء کرام بڑے جیران
رہے، وہ یہ کہ اس صدیث میں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب
تک میں تبہاری جان، مال اور اولا وسے زیادہ محبوب نہ ہوجا وَں اس وقت
تک تم مؤمن نہیں، اور مجت الی چیز ہے جواپنے اختیار میں نہیں، اب اگر کسی
کے دل میں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس درج کی نہیں تو اس کا
ایمان بھی نہیں، اور جب ایمان نہیں رہا تو وہ '' کا فر'' ہوگیا، جس کا نتیجہ یہ لکلا
کرایمان بھی اختیاری نہ رہا، اس لئے کہ جب '' محبت' نیمرا ختیاری چیز ہے
اورایمان اس '' پرموقوف ہے تو پھڑا یمان بھی اختیاری نہ رہا۔

## ایک لمحد میں بیرانقلاب کیسے آگیا؟

تیسراا شکال بیہ پیدا ہور ہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے
آدمی جوحضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم پراپنی جان قربان کرنے والے تھے، وہ بیہ
کہدر ہے ہیں کہ آپ جھے اپنی جان سے زیادہ مجبوب نظر نہیں آتے۔ پھر دوسر سے
لیح میں جب آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر مار کر دوبارہ وہ بات
دھرائی تو حضرت عمر فاروق ضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ "اُلّان"اب آپ سے
اپنی جان سے زیادہ محبت ہوگئ ، سوال بیہ ہے کہ ایک لمحہ میں بیز بر دست انقلاب
کیسے آگیا؟

علاء کرام نے ان دونوں اشکالات کی مختلف تو جیہات بیان کی ہیں، لیکن مکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تو جیہ بیان فرمائی ہے، وہ بڑی عجیب وغریب ہے، فرمایا کہ عجت کی دونشمیں ہیں، ایک محبت طبعی اور دوسری محبت عقلی عام طور پر ہم لوگ جس کو ''محبت'' کہتے ہیں وہ ''محبت طبعی'' ہوتی ہے، یعنی طبیعت میں کسی چیز کے ساتھ الی محبت ہوجائے کہ اس کی یاد میں آ دمی بے چین ہور ہا ہے، اس کا تصور لگائے بیشا ہے، ہرونت اس کو یاد کررہا ہے، اور جب اس کا تصور آتا ہے تو ول میں ایک جوش اور اُبال پیدا ہوتا ہے، اور جب اس کا تصور آتا ہے تو ول میں ایک جوش اور اُبال پیدا ہوتا ہے، یہ '' ہے، جیسے باپ کو اپنی اولا دسے ہوتی ہے، اگر بیٹا کہیں دور ہے تو اس کی بار باریا داتی ہے، اور اس سے ملنے کو دل جیا ہتا ہے، تو یہ جو یاد

آرہی ہے،اور طنے کو دل چاہ رہاہے،اور طبیعت اس کی طرف تڑپ رہی ہے،
بس یہی 'دمجت طبعی' ہے، یہ 'محبت طبعی' غیرا ختیاری چیز ہے،اس کا کوئی درجہ
سی کو حاصل ہوتا ہے،کسی کو حاصل نہیں ہوتا ،کسی کو زیادہ محبت ہوتی ہے،کسی کو کم
ہوتی ہے۔

محبت عقلي

دوسری قتم ہے'' محبت عقلی' اور محبت عقلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر چہ دل
میں محبت کا جوش اور اُبال تو پیدا نہیں ہور ہا، لیکن جب میں سوچتا ہوں تو دیا خ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ذات محبت کے لاکن ہے، اور اس ذات سے ضرور محبت ہونی چاہئے ، پھر اس محبت عقلی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے علم کی اطاعت کرتا ہے، اس کے اشاروں کو دیکھتا ہے، اور اس کی ہدایات پر چلتا ہے، اور اس کے کہنے پڑمل کرتا ہے، اس کانام'' محبت عقلی'' ہے۔ محبت عقلی کا نتیجہ

ای کئے اس ملفوظ میں حفیرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فر مارہے ہیں کہ:
''محبت عقلی رہے کہ انسان اپنی طبیعت کوشر بعت پر عمل
''محبت عقلی رہے کہ انسان اپنی طبیعت کوشر بعت پر عمل
''مرنے کی طرف متوجہ کرے''

کونکہ بیشریعت جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہے، اور الله تعالیٰ کی طرف سے بھی جوئی ہے، اور الله تعالیٰ کی طرف سے بھی جوئی ہے، جب میں عقل سے غور کرتا ہوں تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ یہی شریعت واجب الاتباع ہے، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق

ڈ ھالنا جا ہے ،اور بہی شریعت میری صلاح و فلاح کی ضامن ہے۔ جب بیہ اعتقاد پیدا ہو گیا تو بس' محبت عقلی'' ول میں پیدا ہوگئی۔

# محبت عقلی کی مثال

اس ' اس ' مبت عقلی' کی مثال بلا تثبیہ یہ ہے کہ جیسے ایک آ دمی بیار ہوگیا،
اب ڈاکٹر نے اس کے لئے ایک کڑ وی دوا تجویز کر دی، یا انجکشن لگانا ہے کہ کڑ وی دوا پینے کو یا انجکشن کے فاور تو بہتر ہے، لیکن دل نہ چاہئے کہ باوجود وہ مخص اس دوا کو پیئے گا، البتہ اس دوا سے اس کو مجت نہیں ہے، چنا نچہ جس دن ڈاکٹر اس سے یہ کہد دے گا کہ اب اس دوا کو پینے کی ضرورت نہیں ،اس دن وہ اس دوا کو پینے کی خرورت نہیں ،اس دن وہ اس دوا کو پینے کی خرورت نہیں ،اس دن باس دوا کو بینے کر دوا بیل ہوگا ، کہت تیری شفاء اس کڑ وی دوا بیل ہے ، ور نہ بینے شفاء نہیں ہوگا ، اس وقت تک وہ بیاراس دوا کو بینیا رہے گا۔ اب دوا سے اس بیار کو ' مخبت طبعی' نہیں ،لیکن ' مجبت عقلی' ہے ، پنیا رہے گا۔ اب دوا سے اس بیار کو ' مخبت طبعی' نہیں ،لیکن ' مجبت عقلی' ہے ، پنیا رہے گا۔ اب دوا سے اس بیار کو ' مخبت طبعی ' نہیں ،لیکن ' محبت عقلی' ہے ،

یہ مثال'' محبت طبعی'' کی بلا تشبیہ کے بیان کردی ہے، اس لئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوا کی محبت کی طرح نہیں ہوا کرتی ، صرف محبت عقلی اور محبت طبعی کا فرق سمجھانے کے لئے یہ مثال بیان کردی ، ورنہ کہاں دوا کی محبت اور کہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ، دونوں کے درمیان کوئی نسبت ہی نہیں۔

# غور وفكر كے نتیج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت

بہر حال! جب آدی یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالی میرا خالق ہے، میرا مالک ہے ، اس نے اپنے مجبوب پیغمبر کومیری ہدایت اور رہنمائی کے لئے بھیجا، آپ نے ہماری ہدایت کی بیانیاں اٹھا کیں، میر ہمالی ہدایت کا سامان فرمایا۔ تو اس خور وفکر لئے میشر بعت لے کر آئے ،میر ہے لئے ہدایت کا سامان فرمایا۔ تو اس خور وفکر کے نتیج میں عقلی طور پر انسان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، چاہے اس محبت میں وہ جوش اور ولولہ اپنے نیچ سے محبت کرتا ہے، چاہے اس محبت میں وہ جوش اور ولولہ اپنے نیچ سے محبت میں ہوتا ہے، لیکن عقلی طور پر وہ یہ محبت ہے کہ آپ کی ذات تمام چیزوں سے میں ہوتا ہے، لیکن عقلی طور پر وہ یہ محبت ہے کہ آپ کی ذات تمام چیزوں سے زیادہ قابل محبت ہے۔

# محبت عقلی مطلوب ہے

حضرت تفانوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ مجت کا جو درجہ مطلوب ہے اور جس کوایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے وہ ' محبت عقلی' ہے کہ یہ ' محبت عقلی' حضور صلی الله علیه دسلم سے تمام چیزوں کے مقابلے میں غالب ہونی چاہئے۔ پھر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کے قول کی تو جیه اس طرح فرمائی کہ جب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے مید میٹ کی ' جب تک میں اس کے جب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بند ہوجاؤں ،اس وقت تک وہ مؤمن نہیں' تو خورت عمر رضی الله تعالی عنه شروع میں میں جھے کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شروع میں میں جھے کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شروع میں میں جھے کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شروع میں اور محبت طبی اس درجے کی حاصل نہیں تھی ' ' محبت طبی ' کا ذکر فرمار ہے ہیں ،اور محبت طبی اس درجے کی حاصل نہیں تھی ' '

اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنااشکال پیش کیا،اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر مارکر دوبارہ وہ بات دھرائی، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بات سمجھ میں آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ''محبت طبعی'' کے بارے میں نہیں فر مار ہے ہیں، بلکہ ''محبت عقلی'' کے بارے میں نہیں فر مار ہے ہیں، بلکہ ''محبت عقلی'' کے بارے میں نہیں فر مار ہے ہیں، اور وہ ''محبت عقلی'' محبت عقلی'' کی وہ درجہ میں آگئی،اور الجمد للہ اس' محبت عقلی'' کا وہ درجہ ''آلآن'' یعنی اب بات سمجھ میں آگئی،اور الجمد للہ اس' محبت عقلی'' کا وہ درجہ محبے حاصل ہے۔ یہ وہ تو جیہ ہے جو حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فر مائی، عاصل یہ کہ مطلوب' محبت عقلی'' ہے۔

حضرت شاه صاحب کی توجیه

البتہ ایک تو جیہ وہ ہے جو حضرت علامہ انور شاہ تشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث ہیں جس محبت کا ذکر ہے اس کو''محبت عقلی'' پرمحمول کرنا اس حدیث کے زور کو گھٹا دیتا ہے، اس لئے کہ'' محبت عقلی'' تو سے کہ دل میں تو اس ذات سے کوئی خاص محبت نہیں ہے، لیکن دلائل سے سوچنے کے نتیج میں محبت زبردی کی جاتی ہے، اس لئے اس حدیث ہیں'' محبت طبعی'' مراد ہے جو نتیجہ طبعی'' می مراد ہے جو نتیجہ موتی ہے تھلی'' کا۔

طبعی محبت صغری و کبری کی مختاج نہیں

د کھنے! ایک ''محبت طبعی'' وہ ہوتی ہے جو کسی تصنع اور تکلف کے بغیر، کسی

ولیل کے بغیراورغور وفکر کے بغیر طبعاً انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے، جیسے

نیچ سے باپ کو محبت طبعی ہوتی ہے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو

باپ صغریٰ و کبریٰ نکال کرمنطقی طور پر نتیجہ نکالنا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، اور ہر باپ کو

اپنے نیچ سے محبت کرنی چا ہے، لہذا مجھے اس سے محبت ہو دبخو د پیدا ہوجاتی ہے، یہ

ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے محبت خود بخو د پیدا ہوجاتی ہے، یہ

محبت خالصة محبت طبعی ہے۔

محبت عقلی کے بینے میں محبت طبعی

دوسری'' محبت طبعی' وہ ہوتی ہے جو'' محبت عقلی' کے نتیج میں پیدا ہوتی ہے، یعنی پہلے ذراسو چتا ہے، نور وگر کرتا ہے، پھر جوں جوں وہ نور کرتا ہے تواس غور کرنے کے نتیج میں محبت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا اس حدیث میں حضور اقد سلم کی جس محبت کا ذکر ہے، وہ'' محبت طبعیہ' ہی ہے، البت اس تک چہنچ کا راستہ ''محبت عقلیہ'' ہے۔ اس لئے اگر کسی کے دل میں حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی ''محبت طبعیہ'' پیدائیس ہور ہی ہے تو وہ یہ سوچ کہ نی اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی ''محبت طبعیہ'' پیدائیس ہور ہی ہے تو وہ یہ سوچ کہ نی اور میس اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے ایک ایک فرد پر کیا کیا احسانات ہیں، اور محبت کے اسباب پرغور کرے۔

حضور کے اندرمحبت کے جاروں اسباب موجود ہیں

چنانچہ "نشر الطیب" میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محبت کے جات کے اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محبت کے چا دا سباب ہوتے ہیں ،اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو انہی اسباب میں سے

کسی سبب کے نتیجے میں محبت ہوتی ہے، (۱) یا تواس کے جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، (۲) یااس کے کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، (۳) یااس کے نوال (جود وسخاوت) کی وجہ ہے محبت ہوتی ہے، (۴) یا اس کے مال کی وجہ ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بیرجاروں اسباب موجود ہیں ،اوراس در ہے میں موجود ہیں کہ کا نئات میں کسی کے اندریھی اس در ہے میں موجود نہیں ہوسکتے ، آپ کا جمال تو ایبا تھا کہ حضرت عا کشدرضی الله تعالی عنها فرمار ہی ہیں کہ زینا کی سہیلیوں نے تو حضرت بوسف علیہ السلام کو د مکھے کرا ہے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے،اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ جہاں آراء دیکھ لیا ہوتا تو ہاتھ کے بجائے اپنے سینے چیر ڈاکٹیں۔اس درجہ کا آپ کا جمال تھا۔آپ کا کمال اس درجہ کا تھا کہ اس کا تنات میں کسی بھی مخلوق کے لئے کمال کا وہ درجه متصور ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا ہوا۔اور نوال مینی جود دسخاوت ایسی که پینیے کی جود وسخاوت ،اموال کی جود وسخاوت ،علم کی جود وسخاوت، دین کی جود وسخاوت، پوری امت چود ه سوسال سے آپ کی جود وسخاوت سے سیراب ہور ہی ہے، اور قیامت تک ہوتی رہے گی ،اس لئے جب انسان ان اسباب میں غور وفکر کرے گا تو پھروہ محبت عقلی نہیں رہے گی ، بلکہ 'محبت عقلی'' رفتہ رفتہ 'محبت طبعی'' میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔

ہرمسلمان کے دل میں حضور کی محبت

سی بات سے کہ ایک مسلمان جاہے وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو،

فاس ہو، فاجر ہو، گنا ہوں کے اندر مبتلا ہو، غنڈہ ہو، آوارہ ہو، کیکن حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی محبت اس کے قلب کے اندراس درجہ میں جاگزیں ہوتی ہے كه جائب وه نمازنه يزهے ، روزے نه ركھ ، فرائض سے غافل رہے ، ليكن اگر کوئی مخص اس کے سامنے سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی شان میں گنتاخی كردے تو دہ لانے مرنے كو تيار ہوجائے گا،اور اپن جان ديدے گا۔ چنانچہ بعض لوگوں نے جان دیدی مثلاً غازی علم الدین ابھی کچھ عرصہ پہلے گز راہے ، اس کے سامنے ایک مخص نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخی کی تواس نے اس کوئل کردیا، جب اس کے خلاف مقدمہ چلا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تم ایک مرتبدا تنا کہددو کہ میں نے آئیس کیا، یا چھتاویل کردو، آس نے جواب دیا کہ میں کیے تا ویل کروں ، ساری زندگی میں ایک بی توعمل کیا ،میرے اعمال نامه میں تو صرف یمی ایک عمل ہے، کوئی اور عمل ہی ہے نہیں، چنانچہ اس کے خلاف مقدمہ ہوا، اور اس کو پھانسی دیدی گئی، بہر حال! اس نے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی محبت میں اپنی جان دیدی۔

اخرشيراني كاواقعه

اختر شیرانی جومشہور شاعر ہے، اور بہت آ زادتهم کا شاعرتھا، اور پینے
پلانے کا عادی تھا، چونکہ اس کی شاعری مقبول تھی ،اس لئے کسی کو خاطر میں نہیں
لاتا تھا، ایک مرتبہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، چینے پلانے کا شغل جاری تھا، لوگ اس کو چیٹرتے تھے، اور نشے کی حالت میں اس سے مختلف

الوگوں کے بارے میں سوال کر کے اس سے بات کہلواتے تھے، چنانجہلوگ اس سے مختلف لوگوں کے بارے میں پوچھتے رہے کہ تمہارا فلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے جواب میں اس برکوئی فقرہ کس دیا، فلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے اس پر کوئی فقرہ کس دیا، بھی کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں ، بھی کسی شاعر کے بارے میں ، بھی کسی اویب کے بارے میں اس سے سوال کرتے رہے، وہ ہرایک پر فقرہ کتا چلا گیا،اسی دوران کسی مبخت نے اس سے بیرسوال ہو چھولیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تہارا کیا خیال ہے؟ اب ایک طرف تو وہ شراب کے نشے میں ہے،اور د وسری طرف ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ ہرایک پر فقرے س رہاہے ، بیسوال سنتے ہی ایبامعلوم ہوا کہ جیسے ایک دم سے اس کوکرنٹ لگ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا، وہ گلاس اس سوال کرنے والے کے منہ پر بھینک کر مارا، اور کہا: کمبخت! تو مجھے ہے میری زندگی کا آخری سہارا بھی چھیننا جا ہتا ہے؟ میں بہت گناہ گارسی ، بہت گیا گزراسی ،لیکن اس ذات اقدس کے بارے میں میرے لئے کوئی کلمہ قابل برداشت نہیں۔ بہرحال! ایک مسلمان کا بیعالم ہوتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وملم کی محبت اس کے دل میں جاگزیں ہوتی ہے، یہ "محبت" نری" محبت عقلی" نہیں ہوتی ، بلکہ ریم 'محبت طبعی'' ہے ، لیکن 'محبت عقلی' کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے ، اس حدیث میں مہی محبت مراد ہے۔

#### محبت اور چیز ہے، جوش وخروش اور

اور پھر حضرت علامہ انور شاہ تشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت ' اور چیز ہے، اور اس کا جوش وخروش اور چیز ہے، بعض او قات کسی کے ساتھ محبت كاجوش وخروش زياده معلوم موتاب، ليكن حقيق "محبت" دوسرے كى زياده موتى ہے، جیسے اولا دسے باب کومحبت ہوتی ہے، اس محبت میں جوش وخروش زیادہ ہوتا ہے، جی جا ہتا ہے کہ اس کو پیار کرون ، اس کو گود میں لوں ، اس کو چمٹاؤں ، اس سے باتیں کروں۔اس کے مقابلے میں باپ سے جومحبت ہوتی ہے،اس میں جوش وخروش مبیں ہوتا ، کیا باپ کو چمٹانے ،اس کو کود لینے اور اس کو پیار کرنے کا جوش ہوتا ہے؟ نہیں۔معلوم ہوا کہ باپ سے جوش وخروش کا وہ انداز نہیں ہوسکتا جو بینے سے ہوتا ہے ، لہذا باپ کے ساتھ جوش وخروش تو نہیں ، لیکن باپ کی محبت میں بھی تمی تہیں، بلکہ بعض اوقات ماں باپ سے محبت اولا دکی محبت سے زیادہ ہوتی ہے، چنانچہ اگر بھی دونوں محبوں میں تعارض ہوجائے تو آ دی ماں باپ کو ترجیح دیتا ہے۔ تو محبت ماں باپ کی زیادہ ہے، اور جوش وخروش اولا دے زیادہ ہے۔ لہذاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہونی جاہئے، البتہ جوش وخروش کی زیادتی مطلوب نہیں ،۔ بہر حال!حضورا قدس صلی الله علیه وسلم ہے ' محبت طبعی'' بی مطلوب ہے، جومحبت عقلی کے نتیج میں بیدا ہوئی ہے

دونوں کامقصودایک ہی ہے

یہ وہ تفصیل ہے جو میں نے حضرت علامہ انورشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی

عبارت سے بھی ،واقعہ بیہ ہے کہ شاہ صاحب نے بہت باریک اور بہت اولی بات بیان فرمائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد حضرت شاہ صاحب کی بات سے معارض نہیں ہے، بلکہ شاید دونوں کامقصود ایک ہی ہے،اس کئے کہ خضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس کو'' محبت عقلی'' فرما رہے ہیں،اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ وہ محبت عقل واستدلال سے حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ محبت بھی ول ہی ہے ہوتی ہے، اس لئے کہ"محبت" کا کل" دل" ہی ہے،اور "عقل" کامل" وماغ" ہے،اورحضوراقدس صلی الله علیه وسلم سے جومحبت ہے وہ اگر چیقل کے غور وفکر کے نتیج میں حاصل ہوئی ،لیکن ہے تو وہ 'محبت' اور جب "محبت" ہے تو وہ دل سے ہوگی جاس کئے دونوں حضرات کی بات میں فرق نہیں، البتہ حضرت شاہ صاحب نے اس محبت کی تعبیر الی فرمائی جو بات کواقوب السبی السفهم کردیت ہے، اور اس کو مجھنا آسان ہوجاتا ہے، اور اس میں کوئی اشكال باقى نہيں رہتا۔

# ا بل محبت كا كلام يرهيئ

آ گے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ:

''محبت ، درداور دل جمی پیدا ہونے کے لئے مثنوی
معنوی و دیوان حافظ کے دو دوصفح کا روزانہ مطالعہ کیا
جائے تو نافع ہوگا''
جائے تو نافع ہوگا''

بات دراصل میہ ہے کہ ری محبت "اور "عشق" کوئی ایس چیز نہیں ہے کہ اس

پرکوئی کچردیدیا جائے، اور وہ حاصل ہوجائے، بلکہ یہ تو ایک کیفیت ہے جو دل
میں پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کے پیدا ہونے کے جواسب پیچھے ہیان کئے گئے،
ان میں سے ایک سبب تھا'' اہل اللہ سے تعلق'' تو جس طرح اہل اللہ سے تعلق
اس کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے، اس طرح جو اہل محبت گزر چکے ہیں، ان کے حالات، ان کی سوائح، ان کے ملفوظات اور تعلیمات کا مطالعہ بھی انسان کے اندر محبت کے اضافے کا سبب بنتا ہے، یہ دونوں حضرات لیمن مولا ناروی رحمۃ اللہ علیہ صاحب دیوان حافظ یہ دونوں للہ علیہ صاحب دیوان حافظ یہ دونوں اللہ علیہ صاحب دیوان حافظ یہ دونوں کی جسے اللہ علیہ صاحب دیوان حافظ یہ دونوں اللہ علیہ صاحب دیوان حافظ یہ دونوں کی جسے کی اس کی بھٹی کی سلگی ہوئی تھی ، ان کی جسے کی اس کی بھٹی کی سلگی ہوئی تھی ، ان کی جب کی اس کی ہوئی تھی ، ان کی جب کی اس کی بھٹی کی سلگی ہوئی تھی ، ان کی جب کی انشاء اللہ۔

# حضرت خواجه مس الدين تنريزي كي وعا

یے میت کیوں پیدا نہ ہو؟ اس لئے کہ یہ مثنوی جومولا نا روی رحمۃ اللہ علیہ

اللہ علیہ کے جوش عیب وغریب چیز ہے، اور بیالہا می کتاب ہے، مولا نا روی رحمۃ اللہ علیہ ، یہ ہوے او نچ رحمۃ اللہ علیہ ، یہ ہوے او نچ درحمۃ اللہ علیہ ، یہ ہوے او نچ در ہے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، گرائی تھے، یعنی پڑھنے لکھنے کا سلسلہ نہیں تھا، در ہے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، گرائی تھے، اور وہ علوم مجالس میں بیان بھی ان کے دل پر عجیب وغریب علوم وار د ہوتے تھے، اور وہ علوم مجالس میں بیان بھی کرد ہے تھے، ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ! آپ میرے قلب پر ایسے ایسے مضامین القاء فرماتے ہیں، لیکن وہ مضامین اس مجلس کی حد تک محد و در ہے ہیں، میں بالکل بے فرماتے ہیں، لیکن وہ مضامین اس مجلس کی حد تک محد و در سے ہیں، میں بالکل بے فرماتے ہیں، لیکن وہ مضامین اس مجلس کی حد تک محد و در سے ہیں، میں بالکل بے

زبان آ دمی ہوں ، نہ مجھ سے تصنیف ہوتی ہے ، نہ تا کیف ہوسکتی ہے ، نہ کوئی شعر مجھ سے کہا جا سکتا ہے ، اس لئے یا اللہ! مجھے ایک زبان عطا فرمادیں ، جومیر سے ان علوم کولوگوں تک پہنچا دے۔

سمس الدين تبريز كي دعا كانتيجه

چنانچداس دعا کے نتیج میں مولا نا جلال الدین رومی رحمۃ الله علیہ حضرت خواجہ تبریز سے بیعیت ہو گئے ، بیمولا نا رومی رحمۃ الله علیہ نے اس سے بہلے ساری عمر کوئی شعر نہیں کہا تھا ، جب بیت کی خدمت میں اصلاح کے لئے حاضر ہوئے ، اور پھر بیعت ہو گئے ،اس پر انہوں نے بعد میں بیشعر کہا:

مولوی هر گزنه شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نه شد

بہرحال! شخ کی غلامی اختیار کی ، اور ان سے بیعت ہو گئے ، اور اس کے نتیج میں حضرت کی دعا قبول ہوگئی ، اور اللہ تعالیٰ نے مولا نارومی رحمۃ اللہ کوش تبریذ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان بنادیا۔ وہ اس طرح کہ بیٹھے بیٹھے اچا تک مولا نارومی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پراشعار جاری ہو گئے ، حالا نکہ اس سے پہلے بھی شعر نہیں کہا تھا ، بس اچا تک اشعار وار دہونا شروع ہو گئے ، اور ان اشعار میں عجیب وغریب علوم ، معارف ، قصے ، کہانیاں ، اسرار ورموز بیان ہونا شروع ہو گئے ، یہاں تک کہ چھ دفتر اشعار سے بھر گئے ، ان اشعار میں زیادہ تر حکایات اور کہانیاں بیان کہ چھ دفتر اشعار سے بھر گئے ، ان اشعار میں زیادہ تر حکایات اور کہانیاں بیان کہ جی دفتر اشعار سے بھر گئے ، ان اشعار میں زیادہ تر حکایات اور کہانیاں بیان کے ہیں ، آخر

میں ایک حکایت بیان کرنا شروع کی وہ حکایت ابھی درمیان میں چل رہی تھی،
بس اچا تک اشعار کی آمہ بند ہوگئی، آگے لکھ دیا کہ اس حکایت کو کمل کرنا میر بے
بس میں نہیں، میر سے اختیار میں نہیں، اللہ تعالی ہی کسی بند ہے کو پیدا فرما کیں گے
جواس حکایت کو کمل کرے گا۔

# مثنوی کی تکیل کس طرح ہوئی؟

اس کے ذریعہ اللہ تعالی نے دکھا دیا کہ جو چھاشعار وجود میں آرہے تھے، یہ ہمارے القاء اور الہام سے آرہے تھے، چنانچہ اس کے بعد صدیاں گزر كئيں، كسى نے اس حكايت كو بورانبيس كيا، آخر ميں الله تعالى في حضرت مولانا مفتی الہی بخش کا ند صلوی رحمة الله علیه کواس کی تحییل کی توقیق عطافر مائی ،اوران کی زبان پراشعار جاری ہو گئے، اور جہاں پرمولانا رومی رحمۃ الله علیہ نے وہ ادھوری حکایت چھوڑی تھی ، وہیں سے انہوں نے وہ حکایت شروع کرکے "منوی" کی محیل فرمائی، اس لئے وہ "خاتم المعوی" کے لقب سے مشہور ہوئے۔ س سے پت چلا کہ بیکتاب "مثنوی" الہامی کتاب ہے، اور اللہ تعالی نے الہام کے ذر بعدان حضرات کے دلوں پر القاء فر مائی ،اب جو مخص اس کو پڑھتا ہے،اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوجاتی ہے،ای کئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھا کریں ،جن لوگوں کو فاری نہیں آتی ، ان کے لئے اردو میں اس کا ترجمہ چھیا ہوا ہے، اور اردو میں اس کی شروحات بھی موجود

# د بوان حافظ اورمثنوی کی شرح

دوسری کتاب جس کو پڑھنے کے بارے میں حضرت نے فرمایا، وہ ہے '' دیوان حافظ'' پیجھی عجیب وغریب کتاب ہے،اور عجیب بات پیہے کہ جن دو كتابوں كا حضرت تھا نوى رحمة الله عليه مطالعه كرنے كوفر مارے ہيں ، ان دونوں کی شرح بھی حضرت نے اردو میں تحریر فرمائی ہے، 'مثنوی'' کی شرح ''کلید مثنوی''کے نام سے کئی جلدوں میں تحر مرفر مائی ہے، اور'' دیوان حافظ''کی شرح ''عرفانِ حافظ''کے نام سے لکھی ہے۔ابعقل جیران ہوتی ہے کہ حضرت والا کوکہاں فرصت تھی ،اس کے باوجود دیوان حافظ کی شرح لکھ دی ، جوشعروشاعری کا مجموعہ ہے، اور اس کے اندرا کثر غزلیں ہیں، اورشراب کا اس میں تذکرہ ہے، کیکن اس سے مراد وہ شراب نہیں جومٹکوں اور بھٹیوں میں کشید کی جاتی ہے، بلکہ اس سے مراد''شراب محبت'' اور''شراب معرفت' ہے، اور اس کے ایک ایک شعر میں محبت اور معرفت بھری ہوئی ہے،آپ جانتے تھے کہ بیہ کتاب پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے گی ،اس کئے آپ نے اس کتاب

## حافظ شيرازي كاايك واقعه

اور حافظ شیرازی کامعاملہ بھی عجیب تھا، اور ریکھی اَللّٰهُ یَ جُنبِی اِلَیْهِ مَن اِللّٰهُ مِنْ اِلْیَهِ مَن اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مَن اِللّٰهِ مِن داخل تھے۔ ان کے والدصاحب کے کئی بیٹے تھے، تمام بیٹے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، کوئی تعلیم حاصل کرر ہاتھا، کوئی تجارت کرر ہا

تھا، کوئی ملازمت کرر ہاتھا، کیکن حافظ شیرازی آوارہ جنگل میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، نہ کوئی تعلیم ، نہ تربیت ، نہ کام کاج ، نہ روزی اور نہ روزگار ، ان کے والدصاحب کوان کی طرف سے فکررہتی تھی ،اور پریشان رہتے تھے،ان کے والدحضرت خواجه شيخ بها والدين رحمة الله عليه سے بيعت تھے، ايک مرتبه وہ ان کے گھرتشریف لائے تو انہوں نے اپنے تمام بچوں کواسیے مینے کے سامنے پیش کیا،اور دعا کرائی،حضرت شخ نے سب بچوں کو دعا ئیں دیں، پھریو چھاتمہارا ایک اور بیٹا بھی تو ہے، وہ کہاں ہے؟ والدصاحب نے جواب دیا وہ تو فضول آوارہ ہے،اس کا کوئی پیتہ نہیں، کہیں جنگل میں ہوگا، شیخ نے کہا اس کو تو بلواؤ ، ان کے والدصاحب نے ایک آ دی کوان کے بلانے کے لئے جنگل کی طرف بھیج دیا،اوراس نے جاکرکہا کہ شخ تھر میں آئے ہوئے ہیں،ان سے آ كرمل لو، اور دعا كيس كرالو \_ چنانج ريآئے ، جب كھر ميں داخل ہوئے اور بينخ يرنظريري توويس كفرے بوكرايك شعرير هاكه:

آنا که خاك را بنظر كيميا كنند

آيابودكه كوشئه حشم بماكنند

لینی وہ لوگ جو خاک کوا یک نظر میں کیمیا بنانے والے ہیں ، مراد ہے حضرت خواجہ بہا وَالدین رحمۃ اللّہ علیہ۔ کیا بھی ایسا ہوگا کہ وہ اپنی آنکھ کا ذرا اشارہ ہمارے اوپر بھی کریں ، مجذوبیت کے عالم میں بیشعر ہڑھا، بیشعرس کر حضرت شیخ بہا وَالدین رحمۃ اللّہ کھڑے ہوگئے ، اوران کوایے قریب بلایا ، اور

ان کے سر بر ہاتھ رکھا، اور کہا:

نظر کردم ، نظر کردم ، نظر کردم ، نظر کردم لینی جمن نظر کوڈ النے کے لئے تم کہدرہ بنتے ، میں نے وہ نظر ڈ ال دی ، اس دن کے بعد وہ آ وارگی ختم کردی ، اور شیخ کی خدمت میں پڑھئے ، ان کے غلام بن گئے ، اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے ان کووہ مقام بخشا کہ بڑے بروے لوگ ان پردشک کرتے ہیں۔

د بوان حافظ كاايك شعر

اس کے بعدانہوں نے دیوان حافظ کھی ،یہ '' دیوان چافظ''عثق اور محبت سے بھری ہوئی بھٹی ہے،اگر کوئی اس کو بچھنے والا ہو، چونکہ اس کو بچھنے والے کم تھے،اس کئے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھ دی، تا کہا گریراہ سے محمد میں نہ آئے تو شرح کی مدد سے بچھلو کہ انہوں نے اس دیوان میں یراہ راست بچھ میں نہ آئے تو شرح کی مدد سے بچھلو کہ انہوں نے اس دیوان میں کیا کہا ہے، بظاہر تو دیکھنے میں شعر وشاعری ہے، چنا نچہ ایک شعر میں وہ کہتے ہیں کیا کہا ہے، بظاہر تو دیکھنے میں شعر وشاعری ہے، چنا نچہ ایک شعر میں وہ کہتے ہیں

بدہ ساقی مئے باقی کہ در جنت نحواهی یافت
کنارِ آب رکن آباد و گلگشت مصلارا
اب بظاہرتو ایبا معلوم ہور ہاہے کہ بدآ وارگی کا شعرہے، اس لئے کہ اس
شعر میں وہ یہ کہدرہے ہیں کہ اے ساقی! جوشراب باقی رہ گئی ہے وہ بھی جھے
دیدے، کیونکہ جنت میں بیشراب نہیں طے گی، اور وہاں جنت میں ندرکن آباد

کوریا کے کنارے کا حسن نظر آئے گا، اور نہ گلگشت مصلا نظر آئے گا،
اور نہ بیشراب نظر آئے گا، لہذا جو کچھ دیتا ہے، مجھے پہیں دنیا میں دیدو۔اب
بظاہرتو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے دنیا والی شراب اور دنیا کے دریا کا کنارا
مرادے۔

# اس شعر كالميح مطلب

لین حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس شعر کے ذریعہ حافظ صاحب یہ کہنا جائے ہیں کہ جنت میں اور ساری نعتیں ملیں گی، لیکن جبتی اور طلب کی لذت وہاں نہیجنے کے بعد ساری لذتیں بعتیں حاصل ہوجا نمیں گی، اور محبوب کی جبتی اور طلب کی جولذت ساری لذتیں بعتیں حاصل ہوجا نمیں گی، اور محبوب کی جبتی اور طلب کی جولذت اس دنیا میں ہے، لہذا جب تک تو زندہ ہے، اس جبتی اور طلب کی لذت سے فائدہ اُٹھا تا جا، یہ کہیں نہیں سلے گی۔ حافظ شیرازی اس شعر میں بھی کہنا جا ہے ہیں۔ اُٹھا تا جا، یہ کہیں نہیں سلے گی۔ حافظ شیرازی اس شعر میں بھی کہنا جا ہے ہیں۔ شہرے کے گا

بہرحال! اس طرح کے اشعار حافظ شیرزگ نے کیے، اب جونا دان لوگ بین ، جوان اشعار کونہیں سمجھ سکے، انہوں نے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید مجھی کی کہ انہوں نے الیمی کتاب کی شرح لکھ دی جس میں شراب کا ذکر ہے، اس لیے کہ انہوں نے صاف صاف لکھ دیا کہ جوشراب جنت میں نہیں ملے گی ، اب اس سے بھی دنیاوی شراب کے علاوہ اور کون می شراب مراد ہوگی ؟ ورنہ اصل شراب تو جنت میں نہیں ملے گی ۔ لیکن حضرت نے اس شعر کو بھی تصوف کے معنی شراب تو جنت میں ملے گی ۔ لیکن حضرت نے اس شعر کو بھی تصوف کے معنی

پہنادئے، بات در اصل یہ ہے کہ جو آدمی نہیں سمجھتا وہ ضروراعتراض کرے
گا۔ بہر حال! یہ کتاب ایس ہے کہ جب آدمی اس کو پڑھتا ہے، اور اس کے
مضامین پرغور کرتا ہے تو اس ہے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس لئے
حضرت والا فر مار ہے ہیں کہ روز انہ دو صفح مثنوی کے اور دیوان حافظ کے پڑھ
لیا کرو، اس سے انشاء اللہ ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت
سے جمیں بھی اپنی محبت کا کوئی ذرہ عطافر مادے، آمین۔
و آحر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمین



مقام خطاب : جامع مسجد دار العلوم كراجي

وفت خطاب : بعدنما زظهر ، رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر ۱

مجلس نمبر : ۹۱

### بسم الله الرّحمن الرّحيم

# ہر چیز اللہ کی عطاہے

الحمد لله ربّ الغلمين، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، والصّلوة والسّلام على رسوله الكريم، وعلى آله و اصحابه اجمعين \_امّابعد!

# بيراعضاء التدكى نعمت بين

ایک ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ:

''سالک جس وقت و یکھتا ہے کہ ہمارے اعضاء نے
قرب حق میں ہماری اعانت کی ہے تو وہ اس حیثیت سے
ان سے محبت کرتا ہے ، اور اپنی آئکھ کی بھی رعایت کرتا
ہے، اپنے د ماغ کی بھی حفاظت کرتا ہے، نہ اس واسطے
کہ وہ اپنی چیزیں ہیں، بلکہ اس واسطے کہ وہ اللہ تعالی کی
چیزیں ہیں، بلکہ اس واسطے کہ وہ اللہ تعالی کی
چیزیں ہیں، بلکہ اس واسطے کہ وہ اللہ تعالی کی

الله جل جلاله کی محبت اور تعلق مع الله کا بیان چل رہا ہے، اس ملفوظ میں حضرت والا بیان فرمار ہے ہیں کہ جب انسان کی نظر درست ہوجاتی ہے، اور الله تعالیٰ زاویہ نگاہ صحیح فرما دیتے ہیں تو اسے کا سکات کی ہر چیز میں الله تعالیٰ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے، اور جس چیز سے بھی محبت ہوتی ہے وہ در حقیقت الله جل شانه ہی کی محبت کی بناء پر ہوتی ہے، چنا نچے فرمایا کہ ہمارے اعضاء جو الله جل شانه نے ہمیں عطافر مائے ہیں، یہ آ تھے ہے، یہ کان ہے، یہ ناک ہے، یہ ہاتھ پاؤں ہیں، محبت کرنے والے بندے کو ان اعضاء سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ یہ اللہ جل شانه کی عطام ہوتی کہ یہ اللہ جل شانه کی عطام مائے ہیں کی دی ہوئی نعمت ہے، اور ان کے ذریعہ مجھے اللہ جل جلالہ کا قرب مائے ہائی کی دی ہوئی نعمت ہے، اور ان کے ذریعہ مجھے اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس لئے ان اعضاء سے محبت ہوتی ہے۔

ا ہے اعضاء سے محبت کریں ، لیکن

میرے والد ما جد حضرت مولانا مفتی محمد شخص حب رحمة الله علیه کاشعر ہے:

نازم بحشم حود که حمال تو دیدہ است
افتم بہائے حود که بکویت رسیدہ است

یعنی مجھے اپنی آ کھ پر ناز ہے کہ اس نے تیرا جمال ویکھا ہے، تیراحس
دیکھا ہے، اور میں اپنے پاؤں پر ناز کرتا ہوں، اس بناء پر کہ وہ چل کرتیری گلی

تک گیا ہے، اور مجھے تیری گلی تک پنچایا ہے، اس وجہ سے جھے ان سے محبت

ہے۔ لہذا جو سالک اللہ جل شانہ کے راستے پر چل رہا ہو، اللہ جل شانہ کی محبت

افراس کے ساتھ تعلق اس کے دل میں پیدا ہور ہا ہو، وہ اپنے اعضاء سے بھی بحبت کرتا ہے، لیکن مجت کا عنوان مختلف ہوتا ہے، ہم اور آپ ان اعضاء سے اس کئے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہماری آ تکھ ہے، ہماری ناک ہے، ہمارے کان ہیں، ہمارے ہا ور ان اعض ء سے ہمارے کان ہیں، ہمارے ہا ور ان اعض ء سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے جس شخص کوا پی معرفت عطافر نائی ہو، ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے جس شخص کوا پی معرفت عطافر نائی ہو، وہ بھی اپنے ان اعضاء سے محبت کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس لئے محبت کرتا ہے کہ ان اعضاء اللہ عضاء اللہ علی مقل ہوا، اور یہ اعضاء اللہ علی مان کی عطا ہے، اس لئے محبت کرتا ہے۔

# غور کرو، پیچیز کہاں ہے آئی؟

ایک اور موقع پر حفرت والا نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور
تعلق بر حانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کا نئات کی جو چر تہمیں اچھی نظر آئے ،
جس ہے تہمیں راحت پنچے ، جس سے تہمیں لطف حاصل ہو، اس کے بارے میں
سوچا کروکہ یہ چیز کہاں ہے آئی ؟ کس نے یہ چیز بنائی ؟ کس نے یہ چیز جھے دی ؟
جتنا سوچو گے ، اتنا بی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا ، اس لئے کہ اس صورت
میں کا نئات کی ہر شکی میں تہمیں اللہ جل شانہ کا جلو ہ نظر آئے گا ، مثلاً کھا ہا سامنے
آیا ، وہ کھانا مزے دار ہے ، تہمیں اچھا لگ رہا ہے ، اس سے تہمیں راحت مل رہی
ہوگی تو بس آ دی اس صد تک سوچے گا کہ گھر والوں نے یہ کھانا لیکا یا ، اور اچھا لیکا یا ،

اس مد پرآ کر ذبن بند ہوجائے گا۔ لیکن اگر اللہ تعالی زاویہ نگاہ درست فرما دیں ، اور عقل و سمجھ عطافر مادیں تو وہ سو ہے گا کہ گھر والوں میں یاباور چی میں کہاں طافت تھی کہ وہ اتنا چھا کھانا پکا سکتے ، اور بظاہر کھانے کے اندر جواجزاء نظر آ رہے ہیں ، چاہے وہ کسی جانور کا گوشت ہو، چاہے وہ سبزی اور ترکاری ہو، یا مسالے ہوں ، یہ سب کہاں سے آئے؟ جب ان چیزوں میں گہری نظر دالو گے تو یہ نظر آئے گا کہ ہر چیز بالآخر اللہ تعالی کی تخلیق اور اس کی عطاہے ، ور نہ کسی دالو گے تو یہ نظر آئے گا کہ ہر چیز بالآخر اللہ تعالی کی تخلیق اور اس کی عطاہے ، ور نہ کسی انسان کی مجال نہیں کہ وہ ان چیزوں کو پیدا کر لیتا ، یا ان چیزوں کو حاصل کر لیتا۔

# بيرگوشت كہاں سے آيا؟

یہ گوشت جوتم مزے حاصل کرنے کے لئے کھا گئے، یہ گوشت کہاں سے
آیا؟ کس نے پیدا کیا؟ اگرتم یہ جواب دو کہ پینے دے کر بازار ہے خریدا تھا، البذا
میں ہی اس کا سبب بنا ہوں، اور میں نے پینے دے کرخریدا ہے، اور بازار سے
لایا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا بھی تو ہوسکا تھا کہ تم جیب میں پینے لئے
پھرتے، اور بازار میں تہمیں گوشت نہ ملتا، اور نہ کوئی جانور ملتا، پھر کیا کرتے؟
ذرا سوچو کہ یہ جانور کہاں سے آیا؟ کس نے پیدا کیا؟ کیا کس نے پیدا کیا؟ کیا کس نے پیدا کروایا تھا؟ بلکہ اللہ تعالی کی تخلیق اور تھم کے نتیج میں یہ جانور وجود میں آیا،
اور پھر اللہ تعالی نے اس جانور کو تہمارے لئے حلال کردیا، ورنہ حقیقت میں
جاندار ہونے کے اعتبار سے تم اور وہ برابر شے، تہمارے اندر بھی جان ہے، اس

کائی کیوں نہیں رکھتا؟ اس کے اندر بھی طاقت اور قوت ہے، بلکہ بعض جانوروں میں تم سے زیادہ طاقت موجود ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس جانور کو تنہارے لئے مسخر کردیا ہے، اور ایبا مسخر کردیا کہتم اس کی تسلوں کی تسلیں نگل گئے، لیکن وہ جانور بھی تنہارے خلاف احتجاج نہیں کرتے کہتم نے ہماری نسلوں کی تسلیں تباہ کردیں، ہلاک کردیں۔ اور پھر ان جانوروں کو ہر جگہ اس طرح بھیلا دیا کہتم جس جگہ بھی بیبے دے کر گوشت حاصل کرنا جا ہوتو باسانی تنہیں وہاں گوشوت مل

### بير كاريال اور كيل كهال سے آئے؟

دوسری طرف نباتات اور ترکاریوں کو دیکھو، تم نے زیادہ سے زیادہ یہ کام کیا کہ ان کو حاصل کرنے کے لئے زمین میں نیج ڈالا ،کین کیا تہا ارب ایشر اس کی طاقت تنی کہ اس نیج کو کو ٹیل بنادو؟ اور پھر اس کو ٹیل سے بودا بنا ؤ؟ اور اس پودے میں ترکاریاں اُگا ؤ؟ اس چھوٹے سے نیج سے کو ٹیل پھوٹی ہے ، وہ کو ٹیل اتی نازک اور کمزور ہوتی ہے کہ اگر ایک بچر بھی اس کو انگل لگا دے تو وہ کو ٹیل اتی تازک اور کمزور ہوتی ہے کہ اگر ایک بچر بھی اس کو انگل لگا دے تو وہ کو ٹیل فتح ہوجائے ،کیکن وہ نازک کو ٹیل اتی سخت زمین کا پیٹ پھاڑ کر باہر نگل رہی ہے ، اللہ تعالیٰ بی اپنی قد رہ کا کملہ سے اس کو ٹیل سے زمین کا پیٹ چپاک کرار ہے ہیں ، اور پھروہ کو ٹیل پودائن رہی ہے ، اور پھر اس پود سے پرکا کئا ت کی ساری طاقتیں نچھا ور ہور ہی ہیں ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہوا کیں ساری طاقتیں نچھا ور ہور ہی ہیں ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہوا کیں چپل رہی ہیں ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہوا کیں چپل رہی ہیں ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہوا کیں چپل رہی ہیں ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہوا کیں چپل رہی ہیں ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہوا کیں چپل رہی ہیں ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہوا کیں چپل رہی ہیں ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہوا کیں جاوپر ایں ہیں ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہوا کیں

اپی روشی ڈال رہاہے، اور اس کے ذریعہ اس کی نشو ونما ہور ہی ہے، پھر اس پودے پر ترکاریاں اور پھل آتے ہیں، پھر ان کو کاٹ کے بازار لایا جاتا ہے، اور بازار سے پھر وہ تم تک پہنچتے ہیں، لہذا کھانے کا ایک نوالہ جوتم کھارہے ہو، اس نوالے کو تمہارے ملق تک پہنچائے کے لئے کا نئات کی ساری طاقتیں گردش کررہی ہیں، اس بات کومولا نارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ابرو بادو مه و حورشید و فلك در كارند تا تو خانے بكف آرى و بغفلت بحورى یعنی رونی كا تكر اجو تكر اتم كهار ہے ہو، اگر غور كروگ تو يہ نظر آئے گاكہ اس میں بادل، ہوا، چا ند، سورج سارى كا ئنات كى طاقتیں صرف ہوئى ہیں، تب جاكر يہ تقمہ تہمارے ہاتھ میں پہنچا ہے۔

#### کھانے میں ذا گفتہ کہاں سے آیا؟

جب کھانا پکایا، اس کو کھانا پکانے کا بڑا اچھا ڈھنگ آتا ہے۔ لیکن ذرا بیہ سوچو کہ باور چی کھانا پکانے کا وہ ڈھنگ مال کے پیٹ سے لے کرآیا تھا؟ اس باور چی کو باور چی کھانا پکانے کا وہ ڈھنگ مال کے پیٹ سے لے کرآیا تھا؟ اس باور چی کو بیڈ ھنگ کس نے سکھایا؟ ایک ہی چیز ہے، وہ ایک ملک میں ایک طریقے سے پیڈر ہی ہو دوسرے ملک میں دوسری طرح پی رہی ہے، اور دوسرے ملک میں دوسری طرح پی رہی ہے، ایک آدمی اس چیز کے اندرایک ذاکفتہ بیدا کررہا ہے، دوسرا آدمی دوسرا ذاکفتہ بیدا کررہا ہے، وہ کون سی کھانے پکانے کی مختلف ترکیبیں وہ کون سی کھانے پکانے کی مختلف ترکیبیں

ڈال رہا ہے کہ اس طرح پکاؤ گے تولذت زیاد حاصل ہوگی۔کھانا کھاتے وقت
اگریہ باتیں سوچا کریں تو اس کھانے کے اندر بھی اللہ جل شانہ کا جلوہ نظر آئے
گا،اوراس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔
میرگلاس کا یا نی کہاں سے آیا؟

جب پانی پیوتو بیغور کروکہ بید پانی کا مجرا گلاس میرے پاس کہاں سے آیا؟

کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے سمندر سے مون سون اٹھایا، جب تک بیسمندر

میں تھا، اس وقت و تک وہ پانی کھارا اور کر وا تھا، پینا چا ہے تو پی نہیں سکتے تھے۔
اور سمندر کے پانی کو کھارار کھنے میں بیر حکمت ہے کہ بے شار جا نور سمندر کے اندر
مرر ہے ہیں، اگر سمندر کے پانی میں بینمکیات نہ ہو تیں تو اس پانی میں بد بو پیدا
ہوجاتی ، اس لئے اللہ تعالی سمندر کے پانی کو کھارا رکھا، لیکن تمہیں پلانے کے
لئے اللہ تعالی نے سمندر سے مون سون با دل اٹھائے، اور اس مون سون با دلوں
میں ایسی خود کار مشین گلی ہوئی ہے کہ پانی کی ساری نمکیات اور کر واہٹ سمندر
کے اندررہ گی، اور وہ یانی میٹھا بن گیا۔

تم یانی کا ذخیره کرسکتے تھے؟

پھر اگر اللہ تعالی ہم ہے یہ کہدیے کہ دیکھو! ہم سمندر ہے بادل اٹھا رہے ہیں،اور تمہارے لئے بارش برسارہے ہیں،الہذاتم چھ مہینے کے لئے پانی کا ذخیرہ کر کے رکھ لو، چھ مہینے کے بعد دو بارہ برسائیں گے،اور تم خوداس پانی کی حفاظت کرو، کیا انسان کے بس میں یہ بات تھی کہ چھ مہینے کا پانی و خیرہ کرے رکھ لیتا ؟ نہیں۔ چونکہ بیہ بات انسان کے بس میں نہیں تھی ،اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کوخود ہی محفوظ کر دیا ، چنانچہ فر مایا :

فَأَسُكُنَّهُ فِي الْأَرْضِ (المؤمنون:١٨)

یعنی یہ پانی بادل کی'' کارگوسروس''کے ذریعیہ سندر سے اٹھ کر پہاڑوں

تک جارہا ہے، اور جب پہاڑوں پر پانی برستا ہے تو وہاں پرخود کار'' فریزر' اللہ

تعالی نے قائم کردیے ہیں، چنانچہ وہ پانی ''برف'' کی شکل میں پہاڑوں پر جمع

ہے، تہمیں یہ تکلیف نہیں دی کہتم خوداس اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھ لو۔

اور تم نے سو جیا بھی نہیں

اس کے بعد پھراگرتم سے سے کہتم نے پہاڑوں پر تہارے لئے پائی اف خررہ کردیا ہے، تم وہاں سے جاکرا شالاؤ۔ تم میں سے کی کے بس میں نہیں تھا کہ پہاڑوں سے پائی لا کر استعال کرتا، کین اللہ تعالی نے سورج کی گری سے اس کو کھولایا، اور پھر دریا کی شکل بنائی، اور دریا وَس کے ذریعہ اس پائی کوساری مخلوق تک پہنچایا، اور پھر زمین کے اندر گوں میں پائی چلایا، تاکہ تم جہاں کہیں زمین کو کھودو، وہیں سے تمہارے لئے پائی نکل آئے، اشنے واسطوں سے تمہارے پائی نکل آئے، اشنے واسطوں سے تمہارے پائی بیاس سے بائی کا ایک گلاس آیا، اور تم نے خلا غث کر کے ایک وم سے پی لیا، اور بی پیاس بچھالی، اور بھی تم نے سوچا تک نہیں کہ یہ پائی کہاں سے آیا تھا۔ سیر رنگار نگ بچھول کہاں سے آئے ؟

اگرتم غور کرو گے تو تمہیں اللہ جل شانہ کا جلوہ اس پانی میں بھی نظر آئے

گا،اس کھانے میں بھی نظرا ہے گا، بلکہ کا تنات کی ہر چیز میں اللہ جل شانہ کا جلوہ نظراً ئے گا، مثلاً ثم باغ میں گئے ، وہاں تمہیں خوبصورت اورخوشنما بھول اجھالگا، وہ پھول دل کو بھار ہا ہے، آتھوں کو اچھا لگ رہاہے، بس ای حدیر آکررک شخے،ارے آگے بھی غور کرو،اور بیددیکھویہ پھول کہاں سے آیا؟کس ذات نے اس چھول کے اندر میصن پیدا کیا؟ کس ذات نے اس کے اندر جمال پیدا کیا؟ اور بیغور کرو کہ بیکھا دایک ہی ہے، یانی ایک ہی ہے، اور پیج ایک طرح کے ہیں، لیکن جب ان بیجوں کو زمین کے اندر ڈ الوتو ایک جے سے ایک طرح کا پھول نکل ر ہاہے، دوسرے نے سے دوسری طرح کا پھول نکل رہاہے، اس طرح ساری كائنات ميں اللہ تعالیٰ نے انواع واقسام کے پھول پھیلا دیے ،کون ذات ہے جویه پیول بوئے پیدا کررہاہے؟ اور پھراس میں غور کر د کہ وہ خود کتنا خوبصورت ہوگاجس نے بیر ساری خوبصور تیاں پیدا فرمائیں، بہر حال! جو چیز بھی اس کا نات میں ہے، وہ ای ذات نے پیدا کی ہے، اس نے الدرحس و جمال ڈالا ،ای نے اس کوخوشنما بنایا ،اور پیسب کھھاس کی عطاہے۔

ایک دیباتی کاقصه

ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھایا کرتے تھے کہ ایک ویہاتی تھا، اس نے بھی ریل گاڑی نہیں دیکھی تو اس کو بروا ریل گاڑی دیکھی تو اس کو بروا تعجب ہوا کہ اسے برحم کوکون حرکت دیے ریا ہے ، کون چلا رہا ہے ؟ جواس کو تعجب ہوا کہ استے بروے جسم کوکون حرکت دیے ریا ہے ، کون چلا رہا ہے ؟ جواس کو

حرکت دے رہا ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہے، چنا نچہ وہ اسٹیشن پہنچا، وہاں
ریل گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ ریل کا گارڈہا تھ میں سبز جھنڈی
لئے کھڑا ہے، جب اس نے اس جھنڈی کو ہلا یا توریل چلنی شروع ہوگئ، ویہاتی
سمجھا کہ اتی بڑی ریل کو چلانے والی سبز جھنڈی ہے، اس مین بڑی طاقت ہے،
چنا نچہاس دیہاتی نے اس جھنڈی کے پاس جاکراس کی''ڈیڈوت''اور پوجا شروح
کردی کہ تیرے اندر بڑی طاقت ہے، تو نے اتی بڑی ریل کو چلا دیا (''ڈیڈوت''
ہندوؤں کے ہاں عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے
ہندوؤں کے ہاں عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے
ہندوؤں کے ہاں عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے
ہندوؤں کے ہاں عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے
ہندوؤں کے ہاں عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے
ہندوؤں کے ہاں عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے
ہندوؤں کے ہاں عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے
ہندوؤں کے ہیں جوجاتے ہیں ، اور اس کے آگے بار بار سر

#### ڈ رائیور کی ڈیٹروت

کی نے اس سے کہا کہ بیتو کیا حرکت کر ہاہے کہ ایک جھنڈی کو'' وُنڈوت''
کرنا شروع کردی؟ اس دیہاتی نے جواب دیا کہ بیہ جھنڈی بڑی طاقتور ہے کہ اتنی
بڑی ریل گاڑی کو چلا دیتی ہے، اس لئے میں اس کو'' وُنڈوت'' کر رہا ہوں ، کسی
نے اس سے کہا کہ جھنڈی تو بچھ بھی نہیں ہے، بیتو محض ایک'' علامت'' ہے،
دراصل گاڑی کو چلا نے والا تو وُرائیور ہے، جو گاڑی کے اندر بیٹھ کراس کو چلا
رہا ہے، وہاں انجن کے اندر جاکر اس کو دیکھ لے۔ چنانچہ یہ انجن کے پاس
گیا، اور اندر گیا تو واقعۃ ایک وُرائیور جیٹھا تھا، اس دیباتی نے اس سے پوچھا
گیا، اور اندر گیا تو واقعۃ ایک وُرائیور بیٹھا تھا، اس دیباتی نے اس سے پوچھا
کہ یہ گاڑی تم چلاتے ہو؟ وُرائیور نے کہا کہ ہاں میں چلاتا ہوں، دیباتی نے کہا

کہ تم اتی بڑی ریل کو چلاتے ہوتو در حقیقت تم '' ڈیڈوت' کے لائق ہو، چنانچہ اس دیہاتی نے ڈرائیور کے آگے ' ڈیڈوت' کرنی شروع کر دی ،اس ڈرائیور نے کہا کہ بھائی میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں ،اور میرے اندر اتی طاقت نہیں ہے کہ اتنی بڑی ریل کو چلا سکوں ، بلکہ انجن میں جو بھاپ نظر آر ہی ہے ،اس کے اندر طاقت ہے اور یہ بھاپ ریل کو چلا تی ہے ،اس کے اندر طاقت ہے اور یہ بھاپ ریل کو چلا تی ہے ،اس کے اندر طاقت ہے ،اس دیہاتی نے جا کر بھاپ کی '' ڈیڈوت' شروع کر دی ،اور یہاں تک ہے ،اس دیہاتی خم ہوگئی۔

#### بھائے کو بیدا کرنے والا کون؟

الله جل شانه كا جلوه ضرورنظر آئے گا، بس ديھنے والى آئھ جا ہے ،اورسو چنے والا دل جا ہئے۔

#### عمارت میں الله کا جلوه

مثلاً تم نے ایک بہت شاندار بنی ہوئی محارت دیکھی،ابتم اس کی بہت تعریف کررہے ہوکہ یہ بہت شاندار، بہت اعلی اور بہت خوبصورت محارت ہے،
لیکن بیسو چوکہ یہ محارت کیے وجود میں آئی؟اگر بیسلسلہ آگے چلاؤ گے تو ابتداءً
د کیھنے میں بینظرآئے گا کہ یہ ''معمار'' نے بنائی ہے،اور پھرسو چوکہ بیہ معمارا لیکی شاندار محارت کیے بناسکتا ہے،ضر ورکمی'' آرکیٹیکٹر'' نے اس محارت کا نقشہ بنایا ہوگا،اب زیاوہ سے زیادہ ''آرکیٹیکٹر'' پرنگاہ رک جائے گی۔لیکن آگے قدم برطاؤ، اور بیسو چوکہ اس ''آرکیٹیکٹر'' کے دل میں بیہ خیال اور تجویز کس نے برطاؤ، اور بیسو چوکہ اس ''آرکیٹیکٹر'' کے دل میں بیہ خیال اور تجویز کس نے برطاؤ، اور بیسو چوگہ اس ''آرکیٹیکٹر'' کے دل میں بیہ خیال اور تجویز کس نے ڈالی؟ جب بیسو چوگہ اس ''آرکیٹیکٹر'' کے دل میں اللہ جل شانہ کا جلوہ کارفر ما نظر

## سالك كو ہر قدم پر الله كا جلوه

اک شاعر گزرے ہیں بہرادلکھنوی مرحوم، اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ بڑی اچھی نعتیں کہا کرتے تھے، ان کی غزل کا ایک شعرہے کہ: وہ کہاں کا راہ روہے ، اسے کیا ملے گی منزل جسے ہر قدم پر ہر سو تو ہی تو نظر نہ آئے بینی جس مسافر کو ہرقدم پر ہرسو، اے اللہ! تیرا جلوہ نظر نہ آئے، وہ کیسا مسافر ہے، وہ کینا راہ رو ہے، وہ کینا سالک ہے، حقیقت میں تو ''سالک'' وہ ہے کہ جسے ہرقدم پر ہرسواللہ تعالی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ تو مجھ کو بھری برزم میں تنہا نظر آیا

جب یہ سوچ بہت آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ نظر آنے لگتا ہے کہ اس

بوری کا نئات میں حقیق اور اصل وجود تو صرف اللہ جل شانہ کا ہے، باتی سب

وجود تو اس کے پیدا کئے ہوئے ہیں، اس کے تالع ہیں، اور اس پر موقوف ہیں،

اس کو'' وحدة الوجود'' کہدیتے ہیں، آپ حضرات نے'' وحدة الوجود'' کالفظ سنا

ہوگا، اس کی غلط تغییر ہیں بھی کی گئیں، اور اس کی وجہ سے لوگ گمراہیوں میں بھی

مبتلا ہوئے، لیکن'' وحدة الوجود'' کے صحیح معنی سے ہیں کہ کا نئات میں وجود حقیق اللہ

جل شانہ کے علاوہ کس کا نہیں ہے، سارے وجود اس کے وجود کے سامنے بائد

اور کا لعدم ہیں، ہمارے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے '' وحدة الوجود'' کا

سارا فلے فدا کے شعر میں بیان فرما دیا، فرما یا کہ:

جب مہرنمایاں ہوا سب جیب گئے تارے تو مجھ کو بھری برم میں تنہا نظر آیا

آ سان برساری رات تاروں کی محفل جمی رہتی ہے، ہزاروں بلکہ لاکھوں
کی تعداد میں تارے چیک رہے ہیں،ستارہ اپناحسن اور جلوہ دکھا رہاہے،
پورے آسان کو گھیرا ہوا ہے، اور اس پر اپنی بزم سجائی ہوئی ہے،لیکن جب مبح کو
سور ع نمودار ہوا، ابھی نمووار بھی نہیں ہوا تھا بلکہ ابھی اُ فق کے بیجے ہی تھا، اور

ینجے ہے ہی اس نے منبح کا اُجالا پھیلا یا ، تو بس سارے ستارے ہاند پڑھئے ، کیاوہ ستارے کہیں جب سورج کی ستارے کہیں جلے جاتے ہیں؟ نہیں ۔ موجود ہی رہتے ہیں ، لیکن جب سورج کی رہنی آئی تو اس نے سارے ستاروں کو ہاند کر دیا۔

صبح دم خورشيد جب نكلاتومطلع صاف تها

ای بات کو غالب مرحوم نے ایک شعر میں اس طرح بیان کیا کہ: ہرستارہ رات کو محفل میں محولاپ نھا صبح دم خورشید جب نکلا تو مطلع صاف تھا

یعنی رات کے دفت ہرستارہ بڑی ڈیگیں مارر ہاتھا کہ میری روشی اتی تیز ہے، میری روشی اتی تیز ہے، میری روشی اتی تیز سے، میری روشی اتی تیز ہے، لیکن صبح کو جب سورج نکلا تو مطلع صاف تھا، سارے ڈیگیں مارنے والے ستارے محوجو گئے، اور مٹ گئے، کسی کا نشان ہاتی نہیں رہا، بس ایک سورج ہی تھا جونظر آر ہاتھا۔ ای طرح جب اللہ تعالیٰ کے جلوے کا سورج نکلتا ہے تو سارے وجودوں کے ستارے ماند پڑجاتے ہیں، بس جلوے کا سورج نکلتا ہے تو سارے وجودوں کے ستارے ماند پڑجاتے ہیں، بس کیکی ''وحدة الوجود'' ہے۔

ہر چیز اللہ کی تا بع فرمان ہے

بہرحال! آدمی ذرابیہ سوچنے کی عادت ڈالے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں،اس کے پیچھے کسی اور کا جلوہ نظر آرہا ہے،اور وہ اللہ جل شانہ کا جلوہ ہے، چاہے کوئی عمارت دیکھے، کوئی پہاڑ دیکھے،سمندر دیکھے، دریا دیکھے، اوریا انسان کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھے،مثلاً گاڑیاں دیکھے، ہرچیز کے پیچھے اللہ جل شانہ کا چلوہ کارفر ما نظر آئے گا، دیکھے! اگر آپ کے سامنے ہوائی جہاز اُڑر ہا ہو، تو اب
دیکھنے میں صرف ہوائی جہاز نظر آر ہا ہے، نداس کے اندر بیٹھے مسافر نظر آئے ہیں
اور نہ جہاز کو چلانے والا پائیلیٹ نظر آتا ہے، نیکن کوئی بھی اس جہاز کو دیکھ کریہ
نہیں کہتا کہ یہ جہاز خود بخو داڑا جار ہا ہے، بلکہ ہرانسان پور سے یفین کے ساتھ
یہ کہے گا کہ کوئی پائیلیٹ اس جہاز کو اڑا رہا ہے ، اور اس جہاز میں مسافر سوار
ہیں ۔ای طرح اگر اللہ تعالی حقیقت بین نگاہ عطافر ما دیں، تو یہ نظر آئے گا کہ
کا تنات میں جو چیز بھی جہاں بھی اور جس حیثیت میں بھی اپنا جلوہ دکھا رہی ہے
درحقیقت وہ چیز اللہ تعالی کی تالع فر مان ہوکرا پنا جلوہ دکھا رہی ہے۔

# حقیقت بین نگاہ کس طرح پیدا ہوتی ہے؟

اور یہ حقیقت بین نگاہ پیدا ہوتی ہے اللہ دالوں کی صحبت ہے، جن کا اللہ اللہ علی سانہ کی محبت ہے، جن کا اللہ اللہ علی شانہ کی محبت ہے، جن کا اللہ اللہ کی ساتھ تعلق مضوط ہے، الن کے ساتھ اُٹھنے بیٹھنے ہے، ان کی باتیں سننے ہے، ایک نظر پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک عام آ دمی ایک چیز کو دیکھتا ہے، اور دیکھ کر رجاتا ہے، لیکن جس کو اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو، وہ جب اس چیز کو دیکھتا ہے، تو اس چیز کو دیکھتا ہو تا ہے۔ حضرت نصیب ہو، وہ جب اس چیز کو دیکھتا ہو تا ہے۔ تو اس کے دیکھنے ہے اس کو اللہ تعالی کی معرفت عاصل ہوتی ہے۔ حضرت والا فر ماتے ہیں کہ سالک کا پہلا سبق یہ ہے کہ جو چیز بھی ویکھو، اور بُونعت بھی واللہ تعالی کی صناعی کا مراقبہ کرو، پھر انشاء شہارے سامنے آئے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی صناعی کا مراقبہ کرو، پھر انشاء اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آنے گئے گا۔ اور یہ چیز مثن سے حاصل اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آنے گئے گا۔ اور یہ چیز مثن سے حاصل

ہوتی ہے، جتنی مثل کرو گے، اتنی ہی اللہ تعالی الیی نگاہ عطافر مادیں گے۔ اللہ تعالی الیی نگاہ عطافر مادیں گے۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے ہم سب کو بیصفت عطافر مادے، آمین۔ وہ و ات کیسی با کمال ہوگی ؟

آ گے حضرت والانے ایک ملفوظ میں ارشا دفر مایا کہ:

' جس چیز ہے کسی کومجت ہو، اس میں بیغور کرے کہ بید کمال اس میں کہاں ہے آیا؟ (ظاہر ہے کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے) مسلمان محبت ہوتی ہے وہ کسی کمال کی وجہ سے ہوتی ہے) مسلمان کا دل فور أجواب دے گا کہ حق تعالی نے (بیکمال) پیدا کیا تو اب دل کو بیسمجھا نا جا ہے کہ:

جه باشد آن نگار حود که بند آن نگار ها که بند آن نگار ها که جس نے ایس ایس چیزیں پیدا کی ہیں، وہ خود کیا کچھ ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی محبوب مجازی کی فنا و نیست ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی محبوب مجازی کی فنا و نیست ہونے کو بھی ذہن میں حاضر کیا جائے'' (انفاس میسیٰ: ۲۰۰۰)

ہمیشہر ہے والی ذات سے محبت کرو

یعنی دنیا میں جس شخص سے یا جس چیز سے محبت ہور ہی ہے تو بیسو ہے کہ اس کا بظاہر تو یہ چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے ،لیکن ایک وفت آنے والا ہے کہ اس کا حسن ،اس کا جمال ،اس کا کمال سب فنا اور ختم ہوجائے گا،لیکن وہ ذات جس کا کمال ہیدا کمال ہیدا کہ بیشہ ہمیشہ باتی رہنے والا ہے ، یہ وہ ذات ہے جس نے اس میں کمال بیدا

کیا، لہذا محبت کی حق داریہ عارضی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ محبت کا اصل اور حقیقی حق دار تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے بیسارے کمالات پیدا کئے۔ اقبال مرحوم نے کہا کہ:

وہ عشق جس کی آگ بجھاد ہے اجل کی پھونک اس میں مزہ نہیں تپش انظار کا اس میں مزہ نہیں تپش انظار کا یعنی جس عشق کی آگ موت کی پھونک کی وجہ سے ختم ہوجائے کہ إدهر موت آئی اوراُدهرساراعشق ڈھیلا پڑگیا،اس عشق میں تپش انظار کا مزہ نہیں، ہاں وہ عشق جس کی آگ بھی بھی نہ بجھے،جس کو موت کی پھونک سے بھی نہ بجھے،جس کو موت چھو نے بھی نہیں، وہ ہے اللہ تعالی کی محبت، وہ ہی عشق ہرمؤمن سے اور ہر انسان سے مطلوب ہے۔

مردہ کے ساتھ عشق مت کرو

آ گے فرمایا کہ اس کے ساتھ ہی محبوب مجازی کے فنا و نیست ہونے کو بھی ذبن میں حاضر کیا جائے کہ یہ چندروز میں فنا ہو کر خاک ہوجائے گا،اس کا کمال وحسن عارضی ہے،اور حق تعالیٰ کا کمال ذاتی اور باتی:

عشق بامرده نه شد پائیدار

عشق را باحتی و قیوم دار
یعنی کسی مرده کے ساتھ عشق پائیدار نہیں ہوسکتا، ہاں تی وقیوم کے ساتھ جو
عشق ومجت ہوگی، وہ در حقیقت لاز وال ہے، بھی ختم ہونے والی نہیں۔

الله کی محبت سے مصائب آسان ہوجاتے ہیں

ایک ملفوظ میں حضرت نے فرمایا کہ:

''اہل اللہ کا خدا کی محبت میں بے حال ہوتا ہے کہ تمام مصائب ان کو آسان ہوجاتے ہیں، نہ قید خانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، نہ فاقے سے کلفت، ان کی تو شان بے ہوتی ہے کہ ان کے پاس کچھ ہیں ہے، مگر خوش شان بیہوتی ہے کہ ان کے پاس کچھ ہیں ہے کہ اس سے ہیں، کیونکہ ایک چیز ان کے پاس ایس ہے کہ اس سے پاس ہوتے ہوئے ان کو کس چیز کی پر واہ نہیں، وہ آغوش محبوب ہے، رضاء محبوب ہے، لذت طاعات ہے، لذت قرب ہے، لذت منا جات ہے، لذت قرب ہے، لذت منا جات ہے، لذت قرب ہے،

یعنی اللہ تعالیٰ جس کواپی محبت کا ذوق عطافر مادیں تو پھراگراس کے اوپر دنیا کے مصائب اور پریشانیاں بھی آتی ہیں تو اس کے لئے بیسب آسان ہوجاتی ہیں ،ان کی وجہ سے ان کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی ،وہ اپنی جگہ مگن ہوتا ہے ،اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنی محبت کی شمع روش کودی ہے ،اس کے نتیج میں سارے مصائب آسان ہوجاتے ہیں ، بظاہر وہ کتنی تکلیف میں نظر آر ہا ہو، لیکن چونکہ اللہ جل شانہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ اہوا ہے ،اس لئے اس کو کتنی بیشانی لاحق نہیں ہوتی ۔

## حضرت ابوب عليه السلام اورآز مائش

حضرت ابوب علیہ السلام کیسی بیاری میں مبتلا ہوئے ، اور اس بیاری میں انہوں نے اور اس بیاری میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیس مجی مانگیں ، چنانچے فرمایا:

أَيِّي مَسَّنِيَ الضُّرُو اَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (الانباء: ٨٣) اے اللہ! مجھے سخت تکلیف پہنچ گئی ہے، آپ بڑے رحم فرمانے والے ہیں، مجھ پررحم کر کے مجھ سے بیرتکلیف دور کرو بیجئے کیان اس بیاری میں بھی ان کو پریشانی لاحق نہیں ہوئی ،ان کا ایک صحیفہ 'صحیفہ ابو ٹی' کے نام سے بائیل میں موجود ہے،اس صحفے میں ان کے عجیب حالات اور مکا لمے موجود ہیں۔اللہ تعالی نے ان کو الی آز مائش میں مبتلا کیا کہ ایک طرف تو ان کی بیاری شدید تھی جو بذات خود ایک آز مائش تھی۔ پھران کی مزید آز مائش کے لئے بیاری کے دوران الله تعالیٰ نے ان کے پاس دوفر شنے انسانوں کی شکل میں بھیجے، وہ فرشنے روزانہ ان کے پاس آ جاتے ،اوران سے گفتگو کرتے ،اوران سے بیہ کہتے کہ ہمیں بیہ جو تکلیف پینجی ہے یہ تکلیف تمہارے اللہ تعالی کی طرف سے راندہ درگاہ ہونے کی علامت ہے، اللہ تعالی نے تہیں اپن رحمت سے دور کردیا ہے، اس کی وجہ سے بیا تکلیف متہیں لاحق ہوئی ہے۔

ریجی میرے مولی کی طرف سے ہے

ان کے ہرمکا لمے کے جواب میں حضرت ابذب علیہ السلام فر ماتے کہ بیہ بات نہیں، بلکہ جب تک میں عافیت میں تھا، وہ بھی ان کا کرم تھا، اور اب جس حالت میں ہوں ، یہ بھی ان کا کرم ہے، بس کرم کا عنوان مختلف ہے، وہ خوشی کا عنوان تھا، یہ تکلیف کا عنوان ہے، وہ خوشی بھی میر ہے مولی کی دی ہوئی تھی، اور یہ تکلیف بھی میر ہے مولی کی دی ہوئی ہے، وہ پورامحیفہ اس مکا لمے ہے بھرا ہوا ہے، اس صحیفے کو پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس حالت میں بھی کیسی سکینت اور طما نیت عطافر مائی تھی کہ جبکہ در داور تکلیف میں بے چین معلوم ہور ہے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت کا جو رشتہ ہے، وہ اس حالت میں مزید متحکم ہور ہا ہے، اور فرماتے کہ میں چونکہ کمزور ہوں، اس لئے اس کرم کا متحل نہیں ہوں، اس لئے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ! مجھ سے میں تکلیف دور کر دیجئے ، لین حقیقت میں یہ بھی ان کے کرم کا عنوان ہے۔ اور اس کے تکلیف دور کر دیجئے ، لیکن حقیقت میں یہ بھی ان کے کرم کا عنوان ہے۔ اور اس کے تکلیف کے نتیج میں وہ میر سے گئے در جات بلند کر رہے ہوں گے، اور اس کے توض وہ مجھے کیا انعام عطاکر نے والے ہیں، مجھے یہ معلوم نہیں۔

# ریج میں کاعنوان ہے

ای بات کوحفرت والا ای طرح فر مار ہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی ، اوراس کو بی محبوس ہوگا کہ میں ہروفت اللہ تعالیٰ کی آغوش محبت میں ہوں ، نو پھر تکلیف میں بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کا بہت ہی عزیز دوست ہو، اورا چا تک تمہاری اس سے ملاقات ہوجائے ، اور وہ تم سے گلے ملتے وقت تمہیں خوب دبانا شروع کردے، اب اس کے دبانے کے نتیج میں تمہیں تکلیف تو ہوگی ، کین وہ تکلیف لذیذ تکلیف ہوگی ، اس لئے کہ

وہ تکلیف میرے محبوب کی طرف سے آرہی ہے، میرے دوست کی طرف سے آرہی ہے۔ یہی حالت اللہ تعالیٰ کے نیک مبندوں کی ہوتی ہے کہ جب ان پراللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آز مائش آ جاتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے ، بلکہ وہ بیجھتے ہیں کہ یہ بھی میرے مولیٰ کی رحمت کا ایک عنوان ہے، لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں ، اس وجہ سے ہم اس رحمت کا تحل نہیں کر پار ہے ہیں ، اس لئے اللہ تعالیٰ سے بیدعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ! اس تکلیف کو دور فر ماد ہیجئے ، اور رحمت کا دوسرا عنوان راحت کی شکل میں ہمیں عطافر ماد ہیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس محبت کا پچھے راحت کی شکل میں ہمیں عطافر مادے ، آ مین۔

# ايك صاحب كاخط اوريريثاني كااظهار

ایک صاحب جو بیچار ہے تکلیفوں کے اندر مبتلا تھے ، مختلف تنم کی پریشانیاں ان کولاحق تھیں۔ اس تنم کے حالات ہرانسان کے ساتھ بھی نہ بھی پیش آتے ہی ہیں، کبھی بیاری آگئ ، کبھی بیش آگئ ، کبھی بے روزگاری ہوگئ ، کبھی گھر والے بیار ہوگئے وغیرہ ، اس طرح کی تکلیفیں ایک صاحب کو لاحق ہوئیں تو انہوں نے حضرت والا کو خط میں لکھا کہ حضرت! مجھے اس طرح کی مختلف تکلیفیں آجی کل پیش آرہی ہیں ، اوران تکلیفوں کی وجہ ہے بعض اوقات دل میں بید خیال بیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی مجت بیس کی ہوگئ ہے ، جب تک نعتیں اور راحت بیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی مجت محسوں ہوتی تھی کہ اللہ وارام میسر تھا، اس وقت تک دل میں اللہ تعالی کی مجت محسوں ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعتوں ہے سرفراز فر مایا ہے ، لیکن جب سے تکلیفیں آئی تعالیٰ نے اتنی ساری نعتوں سے سرفراز فر مایا ہے ، لیکن جب سے تکلیفیں آئی

بین ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور تعلق میں کی محسوس ہوتی ہے، ہم جیسے کمزور اوگوں کے دلوں میں ان تکلیفوں کی وجہ سے بعض اوقات شکوہ بھی پیدا ہونے لگتا ہے، اور بعض اوقات شکوہ بی کہ کیا میں ہے، اور بعض اوقات ناشکری کے کلمات بھی زبان سے نکل جاتے ہیں کہ کیا میں ہیں؟ ہی رہ گیا تھا ان پریشانیوں کے لئے؟ مجھ پر ہی اتن تکلیفیس کیوں آرہی ہیں؟ وغیرہ، اللہ تعالیٰ اس تم کی ناشکری سے ہرمسلمان کو محفوظ رکھے، آمین۔

#### تكاليف كے وقت چنديد ابير

حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان صاحب کے خط میں چند تد ہیریں اکھی ہیں، جوہم سب کے لئے فائدہ مند ہیں، اور بیت بیریں ہراس حالت کے لئے فائدہ مند ہیں، اور بیت بیریں ہراس حالت کے لئے فائدہ مند ہیں، جب سی شخص کوکوئی تکلیف پینچی ہو، یا پریشانی لاحق ہو، یا کوئی صدمہ لاحق ہو، یا کوئی تشویش لاحق ہو، وہ کیا تد ہیریں ہیں؟ چنا نچہ حضرت نے صدمہ لاحق ہو، یا کوئی تشویش لاحق ہو، وہ کیا تد ہیریں ہیں؟ چنا نچہ حضرت نے کھا ہے کہ:

" أوبه و استغفار كرو، اور برروز بانج سومرتبه كم ازكم " كُونك وَلا فُوق وَ إِلَّا بِاللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ" كا وظيفه مقرر كرلو، ايك بهفته على بيه مصيبت دور بهوجائ كى، كيونكه حديث عين آى ا به كُهُ لاَ حَول وَ لَا قُوق وَ إِلَّا بِاللّهِ "كُنُرٌ مِن كُنُوزِ الْحَدَّة ، وَ دَوا أَ تِسَعِينَ دَاءً اَيُسَرُهَا اللّهَم ، يعنى مين كُنُوزِ الْحَدَّة ، وَ دَوا أَ تِسَعِينَ دَاءً اَيُسَرُهَا اللّهَم ، يعنى مين كُنُوزِ الْحَدَّة ، وَ دَوا أَ تِسَعِينَ دَاءً اَيُسَرُهَا اللّهم ، يعنى مين كُنُوزِ الْحَدَّة وَ الله بالله " جنت كُرُن انول عيل سے ميكم فران ميل واقع قالا بالله " جنت كُرُن انول عيل سے ايك خزانه ہے ، اور بينو بيناريوں كى دوا ہے ، جس

میں سے اونی بیاری غم اور حزن ہے، غرضیکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو، اس کو علاوہ سب سے قطع نظر کرو، کیونکہ راحت وکلفت سب اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو راضی کرو، انشاء اللہ وہ تمام مصائب کا انظام فرمادیں ، گے، آمن یُجیبُ الْمُضَطَرِّ اِذَا دَعَاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوءَ وَ یَکُشِفُ اللَّهِ ، فَلِیلًا مَّا یَنْ کُرُونُ (النمل: ۱۲)

(انفاس عيسلي:۲۰۲)

## بهلی تدبیر: توبه واستغفار

ا بهلی تدبیراس ملفوظ میں بہتائی که "توبه واستغفار کرو " یعنی جب انسان پر کوئی مصیبت ،کوئی پریشانی آئے تو اس وقت انسان کوتوبه واستغفار کی طرف متوجه مونا چاہئے ،کیوں؟ اس لئے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ:

ما اصاب کی من مصیبة فیما کسبت ایدیکم و یعفو عن کئیر
(الشوری: ۲۰)

یعنی تمہیں دنیا میں جوکوئی مصیبت پہنچی ہے، تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی مصیب ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی مصیب ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی معصیت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر تکلیف آ جاتی ہے، البذا جب بھی کوئی تکلیف آ ہے تو سے جھو کہ شاید میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہو، اس لئے پہلا کا م تو بہ

واستغفار کا کروکہ یا اللہ! میں تو بہ واستغفار کرتا ہوں، جو پچھ بھے گناہ ہوئے ہیں، جو بچھ بھے گناہ ہوئے ہیں، جو میری بیس آر ہے، ان سے بھی آپ کے حضور معانی مانگنا ہوں، یہ پہلی تدبیر ہوئی۔ دوسری تدبیر: لاحول و لاقو ق کا ور د

۲-دوسری تدبیرید بیان فر مائی که روزانه کم از کم پانچ سوم تبه الا حَوُلَ وَ لَا فِللهِ الْعَلِيّ الْعَطِيْم "كاوظيفه مقرد كراو، كيونكه حديث شريف مين آيا ہے كه يه كلمه جنت كے خزانوں ميں سے ايك خزانه ہے۔ اور دوسری چيز حديث ميں بيد بيان فر مائی كه يه كلمه انوے "بياريوں كا علاج ہے، جن ميں سے سب سے بلكی بياری فكر اور تشويش ہو، تشويش ہو، تشويش ہوتو بيان سب سے بلكی بياری فكر اور تشويش بياری ہے، جس كا يه كلمه الا حول و لَا قُوق اللهِ بِاللهِ الْعَلِيّ الْسَعَ طِلْمِ مَن موه وه اس كلمه كو پانچ سو السعَ طِلْمِ من علاج ہے، الله العَلَي مو متبد و ذانه پڑھے کامعمول بنالے۔

"لاَحُولَ" جنت كِخزانول ميں سے ايك خزانه ہے

لوگ عام طور پریہ بھتے ہیں کہ بیکلہ 'لاجول ولاقوۃ الا باللہ' شیطان کو دور کرنے کا طریقہ ہے، اور اس کے نتیج میں اس کلمہ کی حقیق قدر و قیمت کا انداز ہ نہیں ہے، اور اس کلمہ کی قدر و قیمت کا انداز ہ کون کرسکتا ہے جبکہ خود حضور انداز ہ نہیں ہے، اور اس کلمہ کی قدر و قیمت کا انداز ہ کون کرسکتا ہے جبکہ خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر ما دیا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جب جنت نا قابل تصور ہے تو اس کے خزانے کا تصور کیے کرسکتے ہیں،

لیکن اس کلمہ کی بڑی عظیم صفات ہیں ،اسی وجہ سے جب مبتدی کوتبیجات بڑھنے کو بتائی جاتی ہیں۔ کو بتائی جاتی ہے۔ کو بتائی جاتی ہے۔ اس کلمہ کی بھی بتائی جاتی ہے۔ اس کلمہ کا مطلب ومعنی

اس کلمہ کے معنی کیا ہیں؟ اس کلمہ کے دوئر جے اور دومطلب ہوسکتے ہیں ، اور دونوں ہی تیجے ہیں ، ایک ترجمہ بیر کہ ' اللہ کے سواکسی میں کوئی طاقت نہیں ، اور کوئی قوت نہیں ، جو بلند ہے ، جس سے زیادہ بلند کوئی ذات نہیں ، اور جوظیم ہے ، جس سے زیادہ عظیم کوئی نہیں' بینی جو طاقت وقوت ہے وہ علی وعظیم کے اندر ہے۔اس ترجمہ کا حاصل میہ ہے کہ جو تحض پریشانی کے عالم میں پیکمات پڑھےوہ بیسوچے ہوئے پڑھے کہ جو کھے جھے پریشانی لاحق ہوئی ہے بیاللہ ہی کی مشیت ے لاحق ہوئی ہے،اس کا نتات میں کسی کے اندر بیطافت اور بیقوت نہیں تھی کہ وہ مجھے اس پریشانی میں مبتلا کرتا۔ اور پھر دوسری مرتبہ بیسوچتے ہوئے بیکمات روهو کہ جب اس کی مشیت سے بیا تکلیف بہنجی ہے تو پھر بیا تکلیف اس کی مشیت کے بغیر دور بھی تہیں ہوگی ، وہی دور کرے گا ، کا تنات میں کسی اور چیز کے اندریہ طافت نہیں ہے کہ وہ اس تکلیف کو مجھ سے دور کرسکے، اگر بیطافت ہے تو صرف الله میں ہے، جوعلی وعظیم ہے۔

تنجرہ کے بجائے اللہ کی طرف رجوع

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل جب کسی کو پریشانی لاحق ہوتی ہے ،خواہ اجتماعی ہو، یا انفرادی ہو، عام

طور پرلوگ بیٹے کراس تکلیف پرتجر ہے تو بہت کرتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہوگیا،
فلاں نے اتناظم کیا، فلاں نے اتناظم کیا، حصرت فرمایا کرتے ہے کہ جتنی دیر تک
تم آپس میں بیٹے کر تجرے کرتے ہو، اس تجرے میں وقت صرف کرنے کے
بجائے وہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں صرف کرلو، اور یہ کہو کہ ا
اللہ ایہ پریشانی ہے، جوہم سے برداشت نہیں ہورہی ہے، آپ اپ فضل وکرم
سے اس پریشانی کو دور فرماد ہے نہوار اس پریشانی کے آنے میں ہماری جن
فلطیوں کو دخل ہو، اے اللہ اہمیں ان فلطیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما
د تیجئے۔ جب یہ کمل کروگے تو کم از کم دعا کرنے کا تواب تو ملے گا اور پچھ پیہ نہیں
اللہ کے کسی بندے کے دل نے لگل ہوئی کون می دعا کس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ
میں تبول ہوجائے، اور اس کے نتیج میں ساری پریشانیاں دور ہوجا کیں۔ اس
میں تبول ہوجائے، اور اس کے نتیج میں ساری پریشانیاں دور ہوجا کیں۔ اس

# اضطراب اور بے جینی دور ہوجائے گی

اگریکلمہ 'لَاحَوُلُ وَلَافُوَ۔ قَالَا بِاللّٰهِ الْعَلِیّ الْعَظِیُم ''کثرت سے پڑھا جائے ، اور اس نیت سے پڑھا جائے کہ جو پچھ ہور ہاہے ، وہ اللّٰہ کی مشیت سے ہور ہاہے ، اور اللّٰہ کے سواکون ہے ، جو اس کو دور کر سکے؟ کوئی نہیں ہے ، جب اس اعتراف کے ساتھ پڑھو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس پریشانی کے نتیج میں دل میں جو اضطراب اور بے چینی ہے ، وہ دور ہوگی۔ اس لئے حضرت والا نے فرمایا کہ روزانہ یا نجے سومر تبہ یہ کلمات پڑھا کرو۔

#### ووسرامطلب اورمعني

ان کلمات کے دوسرے معنی بیہ ہو سکتے ہیں کہ کی کے اندر کوئی طاقت کوئی قوت اللہ کے دیے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی ، للہذاا ہے اللہ! اس پریشانی کو برداشت کرنے کی طاقت اور قوت آپ عطافر مائیں گے تب جھے حاصل ہوگی ، آپ اپنی رحمت سے جھے یہ طاقت اور قوت عطافر مادیں۔ جب بیسوج کر ان کلمات کو براھو گے تو افثاء اللہ ہر پریشانی زائل ہوجائے گی ۔ آخر میں حضرت والانے فر مایا :

رخوض کے تو افثاء اللہ ہر پریشانی زائل ہوجائے گی ۔ آخر میں حضرت والانے فر مایا :

د فرض کے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو، اس کے سواسب

سے قطع نظر کرو، کیونکہ راحت و کلفت سب اس کے ہاتھ

میں ہے ، اس کو راضی کرو، افثاء اللہ وہ تمام مصائب کا انتظام فرمادیں گے ،

خلاصہ

خلاصہ یہ کہ پریشانی کے موقع پر حضرت والانے تین با تیں ارشا وفر مائیں (۱) تو ہدواستغفار کی کثرت (۲) اور 'لاَ حَوُلَ وَلَاقُو ّۃَ اِلّا بِاللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيهُ '' کا کثرت سے ورد، کم از کم دن میں پانچ سومر تبہ (۳) الله تبارک و تعالی سے تعلق اور اس کی اطاعت کا اہمام ، یہ تین کام کرنے کے نتیج میں انشاء الله پریشانی اور بے چینی جاتی رہے گی۔اللہ تعالی ہم سب کوان باتوں پرعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



بسم الله الرّحمن الرّحيم

# خوف اوررما

د ونو ل مطلوب ہیں

الحمد لله ربّ الغلمين، والعاقبة للمتقين، والعسلوة والسّلام على رسوله الكريم، وعلى آله و اصحابه اجمعين، امّا بعد!

منشدرمفان الاسماه مین انفاس میلی کے جس صے کی تشریح کی تھی،
وہ "تعلق مع اللہ اور محبت خداوندی " سے متعلق تھا، الحمد للہ بقدر ضرورت اس کی
تشریح ہوگئ تھی، آ کے ایک نیا باب شروع ہور ہا ہے، جس کا عنوان ہے "خوف و
ر جا" اس کے بارے میں حضرت والا کے ملفوظات یہاں پر فدکور ہیں، اللہ کے
مام پراس رمضان ۱۳۲۳ ہے میں یہ باب شروع کرتے ہیں۔
ایمان " خوف" اور " ر جا " کے در میان ہے
ایمان " خوف" اور " ر جا " کے در میان ہے
حضروری اور مطلوب

ہے،ان میں "خوف ورجا" بھی ہیں "خوف" کے معنی ہیں "اللہ کا ڈر انہ ہوتو آ دمی خفلت میں گنا ہوں میں بدتا ہوجا تا ہے،اور "رجا" کے معنی ہیں "امید" یعنی انسان کے اندراللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہو،اوراللہ جل شانہ کی ذات سے اوراس کی رحمت سے امید بھی ہو، دونوں چیزیں جب ساتھ ساتھ ہوں تب ایمان کا مل ہوتا ہے، صدیت شریف میں آتا ہے کہ"الایسان بین ساتھ ہوں تب ایمان کا مل ہوتا ہے، صدیت شریف میں آتا ہے کہ"الایسان بین المان کا مل ہوتا ہے، صدیت شریف میں آتا ہے کہ"الایسان ونوں السحو ف و السرحاء " یعنی ایمان خوف ورجا کے درمیان ہے،اگران دونوں میں تو ازن سے جموع ہوجائے تو ایمان کا مل ہوجائے، جتنا انسان کے اندراللہ تعالیٰ کا خوف ہو،اس سے کم ذیادہ نہیں ہو، ای طرح جتنی خوف ہو،اس سے کم ذیادہ نہیں ہو، ای طرح جتنی "رجا" ہونی چاہے، اتن ہی رجا ہو،اس سے کم ذیادہ نہیں ہو، تو اس انسان کا ایمان کا مل ہے۔

#### خوف اورر جادونوں کا ہونا ضروری ہے

امام غزالی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ 'خوف اور رجا' دو پر ہیں، جن
کے ذریعہ صالحین اس دنیا سے جنت کی طرف پر واز کرتے ہیں، جس طرح پر ندہ
اپنے پروں کے ذریعہ پرواز کرتا ہے۔ اس لئے ان دونوں کو حاصل کرنا ضرور ک
ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ اس کے ضروری ہونے کی طرف اشارہ
فرمایا ہے، چنانچے خوف کے بارے میں فرمایا:

تتجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ المضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوُفًا وَطَمَعًا المَصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوُفًا وَطَمَعًا

لیعنی جواللہ کے نیک بندے ہیں،ان کے پہلورات کے وقت اپ بستر سے جدار ہے ہیں کہ وہ اللہ سے جدار ہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جدار ہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈربھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ نعالیٰ سے امید بھی رکھے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ نعالیٰ سے امید بھی رکھے ہوتے ہیں۔

# رحمت كى اميداورجهنم كاخوف

پورے قرآن کریم میں آپ کو بینظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر مایا وہیں جہنم علیحہ ہ اور جہنم کا ذکر علیحہ ہ کہیں نہیں کیا ، بلکہ جہاں کہیں جنت کا ذکر فر مایا وہیں جہنم کا ذکر بھی فر مایا ، اور جہاں جہنم کا ذکر فر مایا وہیں جنت کا بھی ذکر فر مایا ، جھے اس میں کہیں استناء نظر نہیں آیا۔ یہ اس لئے کیا تا کہ ایک مرینہ جنت کی جھلک دکھا کر لوگوں کے دلوں میں اپنی رحمت سے امید پیدا کریں ، اور ووسری طرف جہنم کی جھلک دکھا کراؤوں کے دلوں میں اپنا خوف پیدا کریں ، اور ووسری طرف جہنم کی جھلک دکھا کرلوگوں کے دلوں میں اپنا خوف پیدا کریں ۔ چنا نچہا کے گہا اللہ تعالیٰ خفر مایا :

نَبِنى عِبَادِى آنِي آنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَ آنَّ عَذَابِي هُوَا لُعَذَابُ الْآلِيمُ لَيْنَى عَبَادِي الْآلِيمُ (الحجر: ٩٤،٠٥)

لینی میرے بندوں کو بتا ذوکہ میں بڑا غفور رہم ہوں، بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑی رہت کرنے والا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی بتادو کہ میراعذاب بھی بڑا در دناک ہے، دیکھئے! دونوں باتیں ساتھ ساتھ بتادیں۔اب رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید باندھے،اور اس کے عذاب کا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید باندھے،اور اس کے عذاب کا

تقاضہ بیہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ ہے ڈرے، جب انسان دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ساتھ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ میں ماتھ ساتھ ہے کر چلے گاتو اپناایمان کامل کرے گا۔

كتناخوف بهونا جائے؟

اگرانسان پر تنہا" خوف" طاری ہوجائے تو وہ بھی خطرناک چیز ہے، جب خوف ہی خوف ہاری ہوگیا، اور" امید" بالکل نہیں ہے تو اس کے نتیج میں ایک طرف تو زندگی اجیران ہوجائے گی، اور دوسری" یاس" اور" ناامیدی" پیدا ہو جائے گی، وہ یہ سوچ گا کہ میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، اور یہ" ناامیدی" بردی خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال ویتی ہے، اس لئے اگر اللہ کی عظمت کا، اس کے جلال کا، اس کے عذاب کے خوف کا استحضاراس قدر ہوجائے مطمت کا، اس کے جلال کا، اس کے عذاب کے خوف کا استحضاراس قدر ہوجائے ، کہ ہر وقت وہی د ماغ پر چھا جائے تو آدمی کھانے سے، پہنے سے رک جائے ، اور د نیا کے کام بھی نہ کر سکے، اس لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اور د نیا کے کام بھی نہ کر سکے، اس لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اور د نیا کے کام بھی نہ کر سکے، اس لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اور د نیا کے خوف ما نگا، لیکن کتنا ما نگا ؟ فر ما یا:

اَللَّهُمَّ افْسِمُ لَنَا مِنُ حَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيُكَ

مطلق بين بيس كها كه مجھے اپنا ڈر دیجئے، بلكه فرمایا كه یا الله! اتنا خوف
دیدے جومیرے اور آپ كی معصیت كے درمیا می حائل ہوجائے مطلق ڈرنہیں
مانگا، اس لئے كه جن لوگوں پر الله تعالى كامطلق ڈرطارى ہوجا تا ہے، اورخوف كا
عليہ ہوجا تا ہے تو اس ہے ان كى زندگى اجرن ہوجاتى ہے، دوسرى وعا بيس آپ
غلیہ ہوجا تا ہے تو اس ہے ان كى زندگى اجرن ہوجاتى ہے، دوسرى وعا بيس آپ

## "خوف" اور" تقوی میں فرق ہے

یہاں یہ بات بھی واضح کردوں کہ قرآن کریم میں بعض جگہوں پر" تفوی" کا لفظ بھی آیا ہے، اور بعض جگہوں پر" خوف" کا لفظ بھی آیا ہے۔" تقوی" کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا:

یا بین الے ایک والو اللہ کا تقوی اظیار کروجیا کہ اللہ کا حق اللہ کا تقوی اختیار کروجیا کہ اللہ کا حق ہے۔ جبکہ "خوف" کے بارے میں یہ بیس فر مایا کہ اتنا خوف کروجتنا کہ اللہ کا حق ہے، اس لئے کہ" تقوی " اور" خوف" میں فرق ہے، " خوف" کے معنی ہیں مطلق ڈرجس لئے کہ" تقوی " اور خوف" میں فرق ہے، " خوف" کے معنی ہیں مطلق ڈرجس سے آدمی مرعوب ہوجائے، اور دل و د ماغ پر اس کا ڈر مسلط ہوجائے، یہ ہے " خوف" جبکہ" تقوی " مطلق" ڈر" کا نام نہیں، بلکہ تقوی اس کیفیت کا نام ہے جو " خوف" کے نتیج میں بیدا ہوتی ہے، لیمنی یہ فکر کہ جس سے جھے خوف ہور ہا ہے، " خوف" کے نتیج میں بیدا ہوتی ہے، لیمنی یہ فکر کہ جس سے جھے خوف ہور ہا ہے، میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کروں، اس کیفیت کا نام" تقوی" ہے، لبذا" خوف" نام" تقوی" ہے، البذا" خوف" نام" تقوی" ہے، البذا" خوف" نام سے ڈرکا، اور اس ڈرکی وجہ سے گناہ سے نیجے کا نام" تقوی" کا نام" تقوی" کا نام" تقوی" کا نام" تقوی" کیا نام" تقوی" کا نام" تقوی" کا نام" تقوی" کا نام" تقوی" کے نام" نام ہے ڈرکا، اور اس ڈرکی وجہ سے گناہ سے نیجے کا نام" تقوی" کے نام" نام ہے ڈرکا، اور اس ڈرکی وجہ سے گناہ سے نیجے کا نام" تقوی" کے نام" نام ہے ڈرکا، اور اس ڈرکی وجہ سے گناہ سے نیجے کا نام" تقوی " کے نام" نام ہے ڈرکا، اور اس ڈرکی وجہ سے گناہ سے نیجے کا نام" تقوی " کا نام" نام" کوئی کا نام" نام ہے ڈرکا، اور اس ڈرکی وجہ سے گناہ سے نیجے کا نام" دو تقوی " کا نام" نام ہے ڈرکا، اور اس ڈرکی وجہ سے گناہ سے نیجے کا نام" دول کا نام" کوئی کا نام" تقوی " کا نام" کوئی کا نام" دول کا نام" کوئی کا نام" دول کی دول کا نام" کوئی کا نام" دول کا نام" دول کا نام" دول کی دول کا نام کوئی کا نام" دول کی دول کا نام" دول کا نام" دول کی دول کی دول کا نام" دول کی دول کا نام" دول کی دول کی دول کا نام" کوئی کی کی نام کی کا نام" دول کا نام کی کی کی کی کا نام" دول کی دول ک

ہے، چنانچہ بے ڈرکہ اللہ تعالی زبر دست طاقت والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں، اللہ تعالی کاعذاب برا اشدید ہے، اس نے الی جہنم تیار کرر کھی ہے، اس نصور کے بعد جو ڈر پیدا ہور ہا ہے اس کا نام ہے" خوف" اور اس ڈرکی وجہ ہے اگرتم جھوٹ بولنے سے فیج گئے تو اس کا نام" تقوی" ہے، اگر اس ڈرکے نتیج میں تم غیبت سے فیج گئے تو اس کا نام" تقوی" ہے۔

ناسخ اور منسوخ اور منسوخ

بہل آیة دوسری آیة کی تفسیر ہے

لیکن دوسرے اہل علم میہ کہتے ہیں کہ ان آیات کو ناسخ اورمنسوخ کہنے کی

ضرورت نبین، بلکه درحقیقت بہلی آیة دوسری آیة کی تغییر ہے، یعنی جب یہ کہا گیا کہ جبیبا اللہ کاحق ہے ویبا تقوی اختیار کرو، اس وقت صحابہ کرام ڈرگئے کہ تقوی کاحق ہم سے کہاں ادا ہوگا؟ تو ان کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ آیة نازل فرمائی کہ تقوی کاحق اتنا ہی ہے جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، ہم نے تم سے تقوی کا بہت او نچا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ' حَدَقَ تُقٰتِهِ ''سے مراد' مَااسُتَطَعُتُمُ '' تقوی کا بہت او نچا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ' حَدَقَ تُقٰتِهِ ''سے مراد' مَااسُتَطَعُتُمُ '' بی ہے، کیونکہ اللہ تفالی کی کو اس کی استطاعت سے زیادہ کا مگف نہیں کرنے ہی ہے، کیونکہ اللہ تفالی کی کو اس کی استطاعت سے زیادہ کا مگف نہیں کرنے اندائی دوسری آیة پہلی آیة کی تغییر ہے۔ 'لا یُکی لِفُ اللہ تفسیر ہے۔ 'لا یُکی لِفُ اللہ تفسیر اللہ کو اس کی استطاعت سے زیادہ کی آیة کی تغییر ہے۔

# "احياءالعلوم" كاباب الخوف

خلاصہ یہ نکاتا ہے کہ اتا '' خوف'' مطلوب نہیں جس کے نتیجے میں آوی کے اندر'' ہایوی'' پیدا ہوجائے ،اور'' تقوی کا اتنا مطلوب ہے جو استطاعت کے مطابق ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ''احیاء العلوم'' بڑی زبردست کتاب ہے، چر چیز کے اندراس کی عجیب شان ہے، لیکن میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نا مفتی محرشفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ اس کتاب کا باب الخوف ایک مجلس میں پورانہیں پڑھنا چاہئے ، بلکہ مختلف مجلسوں میں تھوڑ اتھوڑ المحور المحالات پڑھنا چاہئے ، اس لئے کہ اگر کوئی شخص پورے باب کو ایک مجلس میں پڑھے گا تو بعض اوقات پڑھنے والے پر''خوف'' کا اتنا غلبہ ہوجائے گا جومطلوبہ خوف سے بعض اوقات پڑھنے والے پر''خوف'' کا اتنا غلبہ ہوجائے گا جومطلوبہ خوف سے بردھ جائے گا، چنا نچاس باب کو پڑھنے کے نتیج میں بہت سے لوگوں کے حالات بردھ جائے گا، چنا نچاس باب کو پڑھنے کے نتیج میں بہت سے لوگوں کے حالات خراب ہو گئے ، ان کے ذہمن اُلٹ گئے ، اور دہ ما یوی ک طرف چل پڑے ، ب

تفصیل تو" خوف" کے بارے میں تھی۔

#### "امير" ميں حداعتدال مطلوب ہے

دوسری چیز"رجا" ہے،جس کے معنی ہیں"امید"۔ید" امید" بھی مطلوب ہے، اس کئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا مطلوب ہے، لیکن بیر 'امید'' بھی اعتدال کے اندرہو،اگر 'امید' اعتدال سے برط جائے تو اس کا نام' 'دھوکہ' اور "غرور" ہے، 'امید" اعتدال سے کس طرح بر روجاتی ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث میں حضورا قدی صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: ٱلْعَاجِزُ مَنُ إِتَّبِعَ نَفُسَةً هَوىٰ هَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ لین "عاجز" وہ مخص ہے جواپے نفس کو" خواہشات" کے پیچھے لگائے ہوئے ہے، اس کی نفسانی خواہشات اس کو جہاں لے جارہی ہیں، وہ جارہاہے، گناہ کرنے میں بھی کوئی کھٹک نہیں ہوتی ، گناہوں سے بیخے کا کوئی اہتمام نہیں ، دل میں جوخواہش پیدا ہورہی ہے،اس کو پورا کرر ہاہے،طال حرام ایک کررہا ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ پرآرز و باندھے بیٹھا ہے، چنانچہ جب اس کو بہ کہا جائے ۔ میرکام نا جائز ہے تو جواب میں کہتا ہے کہ اللہ برد اغفور رحیم ہے، اس شخص کو'' غفور رحیم' ہونے کا دھوکہ ہوگیا ہے، یہ ' رجا' 'نہیں ،اس لئے کہ جب' امید' ا بن حدے آگے بڑھ جائے تو وہ غرور اور دھوکہ بن جاتا ہے۔ لہذا ''رجا'' کو این حدیر رکھنا جا ہے، تا کہ بیر دھوکہ نہ ہے ،اور " خوف" کو اپن حدیس رکھنا چاہئے، تا کہ وہ ''یا س'' اور '' ناامیدی'' میں تبدیل نہ ہوجائے، دونوں کو اپنی

ا بی مد برد که کر چلنا جا ہے۔

## وونوں کی حداعتدال کس طرح معلوم ہو؟

- اب سوال بیہ ہے کہ انسان ان دونوں کو اپنی اپنی حدیر رکھ کر کس طرح طے؟ کون مخص میہ بتائے گا کہ یہ خوف "این حد کے اندر ہے، اور یہ 'رجا" اپنی صدك اندر ب؟ اوركون بتائے كا كمهيل" خوف" كا مطلوبه درجه حاصل ب، اور"رجا" كالمجى مطلوبه درجه حاصل ہے؟ يه پنة لكانے بى كے لئے وفن تصوف" ہے، اور سے بیری مریدی اس کام کے لئے ہے، اور شخ سے رجوع اس مقصد کے لئے کیاجاتا ہے، وہ بیخ بتاتا ہے کہ''خوف'' کاوہ درجہ جومطلوب ہے وہ الحمد للہ تمہیں حاصل ہو چکاہے،اور جتنی 'رجا''مطلوب تھی،اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں عطا فر ما دی ، اورتم اعتدال کے اندر ہو ، اور اگر کوئی مخص اعتدال کی حدیے اندر نہیں ہے تو سیخ اس کی اصلاح کر کے اس کو اعتدال کی حد کے اندر لاتا ہے، تصوف کا اور کسی بیخ سے رجوع کرنے کا اصل مقصود یہی ہے۔ آج کل لوگوں نے ' نصوف'' كامقصدية بمجهليا ہے كه ي مجھ تسبيحات يوھنے كو بتادے كا كه تع يہ يوھا كرو،اور شام کویہ پڑھا کرو، یا در کھتے! بیتبیجات اصلاح کے اندرمعاون ضرور ہیں ،لیکن اصل مقصود نہیں تبیع تو آپ سے کے بغیر کھر میں بیٹے کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔لہذا تصوف کا اور پیخ سے تعلق کا اصل مقصود پیہ ہے کہ جو اعمال باطنہ مقصود ہیں وہ انسان کے اندر پیدا ہوجائیں، اور جن اعمال سے بچا ضروری ہے انسان ان سے فی جائے۔ بہر حال احضرت تھا توی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں "خوف"

اور''رجا'' دونوں بیان کو بیان کیا ہے، تا کہ ہم دونوں کے درمیان رہتے ہوئے زندگی گزاریں۔

ما يوس اورنا امير ہونا جائز نہيں

چنانچهایک ملفوظ میں حضرت والانے ارشادفر مایا:

د'ناامیدی عقلی ندموم ہے، یعنی اگر بیاعتقاد ہوجائے کہ
مجھ پر ہرگز رحمت نہ ہوگی ،اور میری موجودہ حالت الی

نہیں کہ اس پر رحمت ہو'' (انفاس عیسیٰ:۲۰۴)

اگر کسی کے د ماغ میں یہ بات بیٹے جائے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی انہیں ہوگی، تو یہ 'یاں' ہے، ای کا نام'' ناامیدی' ہے، یہ فدموم ہے، اور کسی مؤمن کے لئے یہ 'یاں' ، جائز نہیں ، ہرگز نہیں ہونی چاہئے ،قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

ينا عِبَادِى اللَّهِ يُنَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنُفُسِهِمْ لَا تَقُنَّطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ، الله الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

(الزمر:٥٣)

اے میرے بندوں! جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کررکھا ہے، اور زیادتیاں کر بیٹھے ہو،تم اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہ ہونا، بیشک اللہ تعالی سارے گناہوں کومعاف فرمانے والے ہیں۔لہذااللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہو، چا ہے انسان نے کتناہی بڑے سے بڑا گناہ کرلیا ہو،اور برے سے براگناہ

کر بیضا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کی حال میں مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت الیں ہے کہ تم نے چاہے کیسائی بڑے سے بڑا گناہ کرلیا ہو، ایک مرتبہ جب تم ہے ول سے توبہ کرلو گے، اور یہ کہو گے " اَسْتَغُفِرُ اللّٰهَ رَبّیٰ مِنَ کُلّ ذَنْبٍ وَ اَتُوبُ اِللّٰهِ '' تو انشاء الله اس کے اللہ تعالیٰ تنہیں سارے گنا ہوں سے پاک صاف کردیں گے، اس میں کوئی شبہ اور شک نہیں ۔ لہٰذا ایک مسلمان کے دل میں مایوی کا کہاں گزر ہوسکتا ہے۔

جس كا الله مواس كويريشاني كيسي؟

ما یوی تو اس شخص کو ہو جس کے ساتھ میہ وعدے نہ کئے گئے ہوں ، جس کو اللہ تعالیٰ نے بتادیا کہ میں نے تمہارے اللہ تعالیٰ نے بتادیا کہ میں نے تمہارے کئے تو بہ کا دروازہ کھولا ہواہے ، اور مرتے دم تک کھلا رہے گا، پھر مایوس کیوں؟ میرے حضرت والا فرمایا کرتے بتھے کہ:

جس كا الله جو، اس كويريشاني كيسي؟

لبداجب جب الله تعالی نے یہ وعدے فرمار کھے ہیں ،اورطریقے بھی ہتا رکھے ہیں ، پھر کہاں کی پریشان ، کیسی مایوی ؟ جب گناہ کرکے پریشان ، ہوتو تو رأ الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، تو بہ کرو، استغفار کرو، اور آئندہ اس گناہ سے نچنے کی فکر کرو، باتی اپنے گناہ کا مراقبہ بھی مت کرو کہ میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، میں اور جبو، وہ فلاں گناہ کیا، اربے ہو، وہ وقت تم اس مراقبہ میں گزار رہے ہو، وہ وقت تا اللہ کے ذکر "میں، اور" سجان الله "پڑھنے میں گزار دو، اور تو بہ کرو کہ یا

الله! میں نے جو پھے گناہ کئے، میں ان پراقر اری مجرم ہوں، گنا ہوں کا اقر ارکرتا
ہوں، لیکن یا الله! آپ کی رحمت بردی وسیع ہے، آپ کی رحمت سے توبہ کرتا
ہوں، اور استغفار کرتا ہوں ۔ لہذا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بیخیال کہ میں تو
را ندہ درگاہ ہوں، اور میں تو اللہ کی رحمت سے دور ہوں، اللہ کی رحمت مجھ پر ہو
ہی نہیں سکتی، بیسب شیطانی خیالات ہیں۔

#### ناامیدی کے غلبہ کا نتیجہ

بعض اوقات غلبہ حال کے نتیج میں" خوف" کا یا" یاس" کا انسان پرغلبہ ہوجاتا ہے، بیغلبہ برسی خراب چیز ہے، اس لئے کہ اس کے نتیج میں انسان پر قبض کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے،عبادت میں دل نہیں لگتا ہے جہ کی طرف توجہ مہیں ہوتی ،اور د ماغ میں یہی خیال سوار ہوجاتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ایسے موقع پرنتیخ کی ضرورت ہوتی ہے، اور حکمت سے کام لینا پڑتا ہے۔ چنانچه ایک بزرگ کا ایک مرید تھا، اس پر ' قبض'' کی کیفیت طاری ہوگئی، اور اس کے د ماغ پر میہ خیال مسلط ہو گیا کہ میں شیطان ہوں ،اور شیطان کے بارے میں بہ طے ہے کہ وہ جہنمی ہے، اس لئے اپنے جہنمی ہونے کا یقین ہوگیا، جس سے ملا قات ہوتی تو اس سے بیر کہتا کہ میں شیطان ہوں۔ جب ان کے شیخ کو پینہ جلا تو ان کو بلا یا اور یو جھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میں تو شیطان ہو گیا ہوں ، اور میں اللہ کی رحمت سے دور ہوگیا ہوں ، اور اب سوائے جہنم کے میرا کوئی ٹھکا نہ نہیں ہے، نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤشیطان کس کی مخلوق ہے؟ اربے شیطان

ہمی انہی کی مخلوق ہے، انہوں نے بی توشیطان کو پیدا کیا ہے، پھر کیوں ڈرتا ہے؟

ہم یہ س کر اس کی گرہ کھل گئی، اور اللہ تعالی نے اس کی کیفیت زائل کردی۔
بہر حال! علاج کے لئے بھی شخ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت اس کے لئے
کیا مفید ہوگا؟ ای لئے حفزت والافر مارہے ہیں کہ یہا عقاد کہ جھے پر ہرگز اللہ کی
رحمت نہ ہوگی، یہ نا امیدی ہے، اور فرموم ہے، اس سے پچنا چاہئے۔
نا المیدی کس طرح بید اہوتی ہے؟

بے نامیدی کی کیفیت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ جوا جمال کرنے کی اللہ تعالی اتوفیق عطافر مارہے ہیں، ان کی ناقدری کرنے سے رفتہ رفتہ یہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے، اکثر و بیشتر ہماری زبانوں پہیر ہتا ہے کہ ہماری نمازیں کیا ہیں؟ یہ تو گریں مارنا ہے، یہ دفت گزاری کررہے ہیں، یہ سب ناقدری کی با تیں ہیں، یہ ناقدری نہیں کرنی عالی ایائے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے ہما گی! اس عبادت کی اوائیگی کی توفیق پر پہلے شکر ادا کرلو، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ایسی عبادت کو اس عبادت کو انہام دینے کی توفیق میسر نہیں، اس لئے جب اللہ تعالی نے تہمیں اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق دیدی تو پہلے اس پرشکر ادا کرلو، اور یہ کو: یا اللہ! آپ کی توفیق اور انجام دینے کی توفیق دیدی تو پہلے اس پرشکر ادا کرلو، اور یہ کو: یا اللہ! آپ کی توفیق اور آپ مجھے میود میں لے آئے، جھے نے ناز ایس کے انگر ہے۔

شکرادا کرنے کے بعد بیاکہ کہ یا اللہ! مجھ سے بینمازی طور پرنیس پڑھی

نماز کے بعد استغفار کرلو

گئ،اوراس نماز کے اندر کی کوتا ہی ہوگئ،اس پر میں استغفار کرتا ہوں،لہذا نماز پڑھے کے بعد 'الحمد للہ' بھی کہو،اور'' استغفراللہ' بھی کہو،اس کے بعد پھر اپنی نماز کی ناقدری مت کرو،اس لئے کہ یہ ناقدری رفتہ رفتہ انسان کو'' ما یوی' کی طرف لے جاتی ہے،اور یہ خیال ہوتا ہے کہ میں پھے بھی عبادت کرلوں،لیکن وہ قابل تبول نہیں ہوگی،اس ما یوی سے بچو،اور جوعبادت کرنے کی تو فیق ہو،اس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرو،اور کہو:اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَدُدُ وَ لَكَ النَّهُ کُرُ ،الہذا تو فیق ہو،اللہ پر'' شکر' اور کوتا ہی پر'' استغفار' کرتے رہو، ساری عمریہ کرتے رہو،انشاء اللہ پھر'' ما یوی' پیدا نہیں ہوگی۔اللہ تعالیٰ بھے اور آپ سب کو اس کی تو فیق عطا فیرمائے، آمین۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين



مقام خطاب : جامع معددارالعلوم كراجي

وقت خطاب بعدنما زظهر ، رمان السارك

اصلای مالس: جلدتمبرا

مجلس نمبر: سوه

بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

## مخلوق کا ڈر خالق کے ڈریے زیادہ ہونا

الحمد لله ربّ العلمين ، والعاقبة للمتقين، والصّلواة ولسّلام على رسوله الكريم، وعلى آله واصحابه اجمعين \_ اما بعد!

### مخلوق سے زیادہ ڈرنا

ایک صاحب نے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ" مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل میں مخلوق کا ڈر خالق کے ڈر سے زیادہ ہے" یہ حالت اکثر و بیشتر پیش آتی ہے، شاید سب کو پیش آتی ہوگی، مثلاً کسی شخص سے حالت اکثر دہوگیا، اب اس شخص کو بیڈ رہ کدا گر مخلوق میں سے کسی کواس گناہ عظیم کاعلم ہوجائے گا تو بردی برنا می ہوگی، بردی رسوائی ہوگی۔اور اللہ تعالیٰ کو بیہ علم ہے ہی کہ اس سے بی گناہ مرز دہوا ہے، اب طبعی طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم ہے ہی کہ اس سے بی گناہ مرز دہوا ہے، اب طبعی طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

اس وقت مخلوق کا ڈراللہ تعالی کے ڈرکے مقالبے میں زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ مخلوق کا ڈرزیا دہ ہونے کی مثال

مثلًا دنیا میں انسان کو بیرڈ رہوتا ہے کہ جھے کوئی درندہ نہ کھالے، کوئی ظالم مجھے نقصان نہ پہنچادے، یا بولیس کا خوف ہے، جیل میں جانے کا خوف ہے، یا ا فسر بالا کا خوف ہے، یا وشمن کا خوف ہے، اس قتم کا خوف جب انسان پر طاری ہوتا ہے تو ایک دم سے اس کے دل و د ماغ پر چھاجا تا ہے۔ کیکن بیخوف کہ اگر مجھ سے گناہ ہو گمیا تو مجھے جہنم سے سابقہ پیش آئے گا، یا اللہ جل جلالہ کی ناراضگی کا سامنا ہوگا، بیخوف دل و دیاغ پر جھا تانہیں ہے۔مثلاً اگر گھر کے اندر ڈ اکو تھس جائیں، اور گردن پریستول رکھ کر کہیں کہ پیسے نکالو، تو اس ڈ اکو سے جتنا ڈر لگے گا، گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہے اس در ہے کا بیرڈ رنہیں لگتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا ، کہیں اللہ تعالی مجھے عذاب نہ دیدیں ، کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیں ،اس کا ڈرا تنانہیں ہوتا۔ بہرحال!ان صاحب نے حضرت والا کو پہلکھا کہ جھےمخلوق کا خوف خالق کےخوف سے زیادہ محسوں ہوتا ہے ، اس کئے كديد حالت يوى خطرناك ہے، كيونكة قرآن كريم ميں توبيكم ہے كه وَاللَّهُ أَحَقَّ أَنُ تَسْخُصْهُ (الاحسزاب: ٣٧) لِعِنى الله تعالى الربات كے زيادہ حقدار ہيں كه انسان الله سے زیادہ فیرے۔ اور مجھے مخلوق سے زیادہ ڈرلگتا ہے، واقعۃ ان صاحب نے براا ہم سوال کیا، اس کئے کہ مخلوق کا زیادہ ڈر کہیں ایمان کی مخروری کی علامت تو تہیں ہے؟ طبعًا مخلوق كا ذرزيا ده بهونا مدموم نبيس

اب حضرت والا کا جواب سنے! آپ نے جواب میں فرمایا کہ:

دو مخلوق کا ڈر خالق سے طبعًا زیادہ ہونا ندموم نہیں کہ غیر
اختیاری ہے، اور عقلاً واعقاداً زیادہ ہونا البتہ ندموم
ہے، لائشہ اَشد رُحْبَة فِسی صُدورِهِم مِنَ اللّهِ

(الحشر: ۱۳) کا بھی محمل ہے (انفاس عیمی: ۲۰۴)

یعنی یہ جوطبی طور پرایک آدمی کوتلوق سے زیادہ ڈرمحسوس ہور ہاہے، اللہ اتعالٰی سے ڈرکم محسوس ہور ہاہے، ایک اور زیادہ ہوناطبی معاملہ ہے، اور انسان کے اختیار سے باہر ہے، لہذا اللہ تعالٰی کے یہاں اس پر گرفت نہیں ہے۔ حضرت عرش کا خوف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ

چنانچے حدیث شریف میں یہ واقعہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ از واج مطہرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹی ہوئی تھیں، اور بے تکلفی کی باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کررہی تھیں، استے میں بیہ اطلاع ملی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آرہے ہیں، اس وقت تک پردے کا تھم نازل نہیں ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے آنے کی اطلاع کاس کرتمام از واج مطہرات وہ بے تکلفانہ اندازختم کر کے سب اوب سے بیٹے گئیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں آگے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں آگے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں آگے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ رہے جیب معاملہ ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے یہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ رہے جیب معاملہ ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے یہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ رہے جیب معاملہ ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے یہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ رہے جیب معاملہ ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے یہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ رہے جیب معاملہ ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے یہ ایک سے پہلے میں اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ رہے جیب معاملہ ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے یہ دیکھوں اللہ عنہ سے فرمایا کہ رہے جیب معاملہ ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے یہ وہ میں ا

سب بڑی بے تکلفی سے باتیں کررہی تھیں، اور تہہارے آنے پر بیڈر رکئیں، اور مؤدب ہوکر بیٹھ گئیں، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے از واج مطہرات سے کہا کہ:

أَى عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ ، أَتَهَبُتَنِى وَلَا تَهَبُنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لینی اے جانوں پرظلم کرنے والیو! تم مجھے سے ڈرتی ہو،اورحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی ہو؟ از واج مطہرات نے جواب دیا:

نعم ، انتَ افظُ و اعُلَظُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الله عليه والم كم مقا بلر ميں الله عليه والم كم مقا بلر ميں سخت كلام اور سخت مزاج والے ہيں۔ اب و يكھنے كه ازواج مطہرات كوحضور اقدى صلى الله تعالى عنه سے طبعی خوف اقدى صلى الله تعالى عنه سے طبعی خوف زيادہ تھا، اس لئے كه به غيرا ختيارى معاملہ ہے۔

شيطان كاحضرت عمررضي الثدتعالي عنه سے ڈرنا

ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور اقدی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزتے ہیں، شیطان ڈرکے مارے
اس راستے سے نہیں گزرتا۔ میرے والد ما جدر حمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ
حضرت شیخ البندر حمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا
کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں، اس

رائے سے شیطان نہیں گزرتا، حصرت صدیق اکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معالمہ نہیں تھا، اور خود حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہیں آیا کہ جس رائے سے آپ گزریں اس رائے سے شیطان نہیں گزرتا، کیا شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا ہے، اور حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق البند رحمة حضرت صدیق اکبرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ڈرتا ہے؟ حضرت شی البند رحمة اللہ علیہ کامعمول بیتھا کہ پہلے ظرافت کا جواب دیا کرتے تھے، اور پھر تحقیق جواب دیا کرتے تھے، اور پھر تحقیق جواب دیا کرتے تھے، اور پھر تحقیق حض سے فرمایا: پوچھواس بیوتوف سے وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں ڈرتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں ڈرتا ہے؟

## كسى سيهزياده ڈراس كى عظمت كى دليل نہيں

پر تخفیق جواب دیا کہ دراصل ہیڈ راورخوف طبعی کیفیت ہے، اوراس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، لہذا کی شخص سے ڈرزیادہ ہونا اس کے اعظم ہونے کی دلیل نہیں کہ اس کی عظمت دل میں زیادہ ہے، یا اس کی مجت زیادہ ہے، بلکہ اس شخص کی ایک خاص طبیعت ہے، اس طبیعت کی وجہ سے آدمی کے دل میں رکاوٹ اور ڈر پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرا آدمی ہے، جو پہلے والے شخص سے افضل اور اعظم ہے، لیکن اس کے دل میں نرمی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے افضل اور اعظم ہے، لیکن اس کے دل میں نرمی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے بین کوئی ہاک محسوس نہیں کرتے، اس وجہ سے اس سے ڈرمحسوس نہیں ہوتا، لہذا کس سے ڈرکا زیادہ میں کرتے، اس وجہ سے اس سے ڈرمحسوس نہیں ہوتا، لہذا کس سے ڈرکا زیادہ

ہونا اس کے اعظم ہونے کی دلیل نہیں ، اگر شیطان حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ ڈرتا ہے تو بیان کا طبعی معاملہ ہے، اور اس بات کی دلیل نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہو گئے ، اس لئے اس ملفوظ میں حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 'مخلوق کا ڈرخالق کے ڈر سے طبعاً زیادہ ہونا نہ موم نہیں کہ غیر اللہ اختیاری ہے'

### عقلاالتدكا ذرزياده موناجا ہے

آگے فرمایا کہ اور عقان اور اعتقاد ازیادہ ہونا البتہ ندموم ہے " یعنی عقان اللہ کا ڈر خلوق کے ڈر سے زیادہ ہونا چا ہے ، طبعًا اللہ کا ڈر زیادہ ہونا کو کی ضروری نہیں ، اب سوال یہ ہے کہ عقان اللہ کا ڈر زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ عقان اللہ کا ڈرزیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی دل میں یہ سوچ کہ جھے گلوق سے زیادہ تکلیف پہنچ سکتی ہے یا اللہ کے عذاب سے زیادہ تکلیف پہنچ سکتی ہے یا اللہ کے عذاب سے زیادہ تکلیف پہنچ سکتی ہے کہ اللہ کے عذاب طور پر اللہ کے کہ وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اللہ کے عذاب سے زیادہ تکلیف ہوگی ، البذاعقلی طور پر اللہ کے عذاب سے بیخ کی فکر زیادہ کرنی چاہئے ، جب یہ بات دل میں طور پر اللہ کے عذاب سے بیخ کی فکر زیادہ کرنی چاہئے ، جب یہ بات دل میں ہوتی ہے تو بس انشاء اللہ مقصود حاصل ہے۔ اس کے بعد طبعی طور پر خوف کی جو کیفیت ہوتی ہے ، مثلاً ڈر جانا ، سہم جانا ، دہل جانا ، فکر طاری ہوجانا ، دماغ پر خوف کا مسلط ہوجانا ، یہ سب غیراضیاری کیفیات ہیں ، لہذا اگر یہ غیراضیاری کیفیات

مخلوق سے زیادہ ہوگئیں ہیں تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں۔ کیسی عجیب بات حضرت والا نے بیان فرمادی، اور کتنا برا خلجان دور کردیا، اس لئے کہ بعض اوقات جب آ دمی بیسو چتا ہے کہ میں خالق کے مقابلے میں مخلوق سے زیادہ ڈرتا ہوں، تو د ماغ میں بیدخیال آئے گا کہ میرا تو ایمان ہی جاتا رہا، حضرت والا نے اس خلجان اور خیال کو دور فرمادیا۔

مخلوق محسوس بین ،الله محسوس نہیں

بجرا مع عجيب بات ارشاد فرماني كه قرآن كريم كي آية "لاَنتهم أشد رَهُبَةً فِي صَدُورِهِم مِنَ اللَّهِ "كا بهي يم مل عي العي كاور خالق کے ڈرسے زیادہ ہوتا اعتقاداً ندموم ہے، طبعاً ندموم نہیں ، اور طبعاً ندموم نہ ہونے کی تین وجوہ ہیں، پہلی وجہ سے کے مخلوق محسوس ہے، اللہ تعالی محسوس نہیں، لینی مخلوق نظر آ رہی ہے، مثلاً ایک شخص پستول تانے کھڑا ہے تو وہ صف بھی نظر آرہاہے، اور پستول بھی نظر آرہاہے، اور بیبھی نظر آرہاہے کہ اگر پتول ہے گولی چل گئی تو میں مرجاؤں گا۔ جبکندانند جل شانہ بذات خودمحسوس نہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے، نہ ہاتھوں سے چھوا جاسکتا ہے، اور نہم کاعذاب نظر آر ہاہے، اور انسان کی طبیعت ایس ہے کہ اس چیز كاارزياده ليا ہے جو چر محسوس مورى مو،بنست اس چر كاركے جومسوس نہ ہو،اگر چہ عقلاً اس کے وجو د کو مانتا ہے، لیکن طبیعت پراس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنامحسوس چیز کا ہوتا ہے

غائب کے مقابلے میں حاضر سے ڈرزیادہ ہوتا ہے

یا مثلاً کی شخص کواس بات کا خطرہ لگا ہوا ہے کہ کل کو یہ واقعہ پیش آ جائے گا، لیکن ایک، واقعہ ابھی آ تکھوں کے سامنے پیش آ رہا ہے، تو اس واقعہ کا ڈر، خوف اوراس سے بچنے کی فکراوراس کی گھبراہٹ زیادہ ہوگی، بنسبت اس واقعہ کے خوف کے جوکل آنے والا ہے، اس لئے جووقعہ ابھی پیش آ رہا ہے، وہ محسوس ہور ہاہے، اور جو واقعہ کل پیش آئے گا وہ محسوس نہیں ہے۔ یہ انسان کی طبعی بات ہور ہاہے، اور جو واقعہ کل پیش آئے گا وہ محسوس نہیں ہے۔ یہ انسان کی طبعی بات ہے۔ اورای وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پرمؤا خذہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہار کے اندر مخلوق کے جوف کی زیاد تی کیوں ہے؟ اس لئے کہ ' طبعاً حاضر کا اثر زیادہ ہوتا ہے غائب کی خطمت دل میں زیادہ ہو۔ ہوگا وہ غائب کا نہیں ہوگا ، جا ہے غائب کی عظمت دل میں زیادہ ہو۔

مخلوق سے معافی کی امید کم ہے

دوسری وجہ یہ ہے کہ '' مخلوق سے تسائح کی توقع کم ہے اور خالق سے زیادہ ہے' بیر بہت بودی بات بیان فر مادی ، اس لئے کہ مخلوق بودی خراب چیز ہے ، بیر سی کو نہیں بخشی ، اگر مخلوق کے سامنے یہ بات آجا ئے کہ فلال نے یہ گناہ کیا ہے ، تو یہ مخلوق اس کو نہیں بخشے گی ، بلکہ اس کو بدنام اور رسوا کر ہے گی ، اس کو سزا دلوائے گی ۔ لیکن ساتھ میں گی ۔ لیکن اللہ تعالی کا معاملہ ایسا ہے کہ بندہ گناہ بھی کرر ہا ہے ، لیکن ساتھ میں شرمندہ بھی ہے ، اور بیسو چتا ہے کہ میرا معاملہ میر سے اللہ سے ہے ، اللہ تبارک و شرمندہ بھی معاف فر مادیں ۔ تو وہاں معافی کی توقع زیادہ ہے ، بنسبت مخلوق تعالیٰ شاید مجھے معاف فرمادیں ۔ تو وہاں معافی کی توقع زیادہ ہے ، بنسبت مخلوق

کے، اس لئے بندوں کے سامنے گناہ ظاہر ہونے کے خیال سے انسان پر کیکی طاری ہوجاتی ہے۔

### جہنم میں جانا گوارا کرلے گا

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ ذراتصور کروکہ تم اللہ تعالی کے در بار میں حاضر ہوئے ، اور تم نے درخواست کی کہ یا اللہ! مجھ سے جو گناہ سرز دہوئے ہیں ، اپنی رحمت سے مجھے معاف فر ما۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ہم تمہارے گناہ معاف تو کردین سے، اور تمہیں جہنم کا عذاب نہیں دیں گے ،لیکن ایک شرط ہے ، وہ شرط سے ہے کہتمہارے اعمال نامہ کی ایک فلم لوگوں کے سامنے چلائیں گے، اور اس فلم کو دیکھنے والوں میں تہارا باب ہوگا، تہاری ماں ہوگی ،تہارے بہن بھائی ہوں سے ،تہارے بوی بجے ہوں گے، تمہارے دوست احباب ہوں گے، تمہارے شاگر د ہوں ہے، تمہارے مرید بھی ہوں گے، اور فلم چلانے کے بعد ہم مہیں معاف فرمادیں ہے، اور تمہیں جنت میں بھیج دیں گے،اگر اللہ تعالی معاف کرنے پریہ شرط لگا دیں تو كوئى آ دى ايبا بھى موگا جو كہے گاكہ يا اللہ! آپ جھے تھوڑى دىر كے لئے جہنم ميں بھیج دیں ، یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے میری قلم چلائیں ، اس کئے کہ مخلوق کے سامنے رسوائی سے زیادہ خوف ہوتا ہے، اور بیخوف اس لئے ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ بیخلوق بروی سنگ دل ہے، اگر اس کے علم میں میری کوئی کمزوری آگئی تو یہ مجھے نہیں بخشے گی ، اور اللہ جل جلالہ میرے خالق و

ما لک ہیں ،اصل عظمت انہی کو حاصل ہے، لیکن ان کے بارے میں مجھے بیا مید ب کہ وہ مجھے معاف فر مادیں گے، ان سے کیا چھپانا، جو پچھ ہے ان کے سامنے ہے۔

## مخلوق کی نظر میں ذلت نا گوار ہے

تیسری وجہ یہ ہے کہ مخلوق کی نظر میں ذات نا گوار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ذلیل ہونا گوارا ہے، اس لئے کہ مخلوق کے سامنے کوئی گناہ آگیا تو ذات ہوگی ، وہ مخلوق یہ کہے گی کہ یہ بڑا بدعمل آ دمی ہے، بڑا فاسق و فاجرآ دمی ہے، بڑا فاسق و فاجرآ دمی ہے، بڑا گناہ گار، بڑا مکار ہے، بڑا منافق ہے، اور مخلوق کی نظر میں ذات بڑی نا گوار بات ہے۔ دوسری طرف اگر اللہ جل شانہ کی نظر میں یہ بات آ جائے کہ بندہ بڑا گناہ گار اور خطا گار ہے، تو یہ بھی ذات ہے، لیکن یہ ذات ہے کہ بنا اللہ! فاسق و فاجر ہے، یہ بڑا گناہ گار اور خطا گار ہے، تو یہ بھی ذات ہے، لیکن یہ ذات ہم مطلوب ہے، اس لئے بندہ خود ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے اقر ارکر تا ہے کہ یا اللہ! میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، مجھ سے بڑی غلطی ہوگئی، اقر اری مجرم میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، مجھ سے بڑی غلطی ہوگئی، اقر اری مجرم ہوں، بڑا خطا کار ہوں، مجھ سے بڑی غلطی ہوگئی، اقر اری مجرم موں، بڑا خطا کار ہوں، مجھ سے بڑی غلطی ہوگئی، اقر اری مجرم موں، بڑا خطا کار ہوں، مجھ سے بڑی غلطی ہوگئی، اقر اری مجرم موں نے زبیل ہونا نا گوار ہے، اور شرعا بھی ذات مطلوب نہیں، چنا نچہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہا گی:

 کے سامنے ذلت عین مطلوب ہے، ای گئے حضرت والانے فرمایا کہ مخلوق کا ڈر زیادہ ہوتا ہے خالق کے ڈر کے مقابلے میں ، اور بیدایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ، اور نہ گھبرانے کی بات ہے۔

شیخ کامل ہی سیجے علاج بتاسکتاہے

یہ باتیں شیخ کامل ہی بتا سکتا ہے، ورندا گرکسی معمولی آ دی کے سامنے بیا بات کمی جائے کہ مجھے مخلوق سے زیادہ ڈرلگتا ہے خالق کے مقابلے میں ،تو وہ جواب میں یہ کے گا کہ تو کا فر ہو گیا ، یہاں سے بھاگ جا ، تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ الله تعالى توفر مات بيل وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَنْحَسْهُ (الاحزاب: ٣٧) كين جوفض نفس كى باريكيوں سے داقف ہے، اور جوبيہ جانتا ہے كہ بيانسان ہے، اور الله تعالى نے اس کی طبیعت کے اندر کیا کیا با تنس رکھی ہیں ، اور حقیقت حال کیا ہے؟ اس نے چندلفظوں میں بیسارا مسلم کردیا، اور سارا شک وشیردور کردیا۔اللہ تعالی محفوظ رکھے، بیا ایک ایسامقام ہے کہ اگر اس میں ذرابھی رہنمائی غلط ہوجائے تو آدمی گفراور نفاق تک پہنچ جاتا ہے، مایوی تک پہنچ جاتا ہے، اس کے اوپریاس طاری ہوجاتی ہے، اور شیطان کے متھے چڑھ جاتا ہے۔ لیکن شیخ کامل نے کا نا بدل دیا که سارے شکوک وشبہات کا فور ہو گئے ، اور جوحقیقت حال ہے وہ بیان

علاج كاايك طريقة "تصوريخ"

ای وجہ سے ہارے بررگوں نے علاج کاجوایک طریقہ جویز فرمایا ہے،

اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جولوگوں کے لئے غلط بہی کی وجہ سے اعتراض کا سبب بن گئیں، چنانچی نقصور شخ "کالفظ آپ نے سنا ہوگا، یہ علاج کا ایک طریقہ قفا، جو مشایخ اپنے مریدین سے بطور علاج کرایا کرتے تھے، اور مشایخ اپنے مریدین سے بطور علاج کرایا کرتے تھے، اور مشایخ اپنے مریدین سے کہتے کہ جس وقت تم ذکر کروتو ذکر کے وقت اپنے شخ کا تصور کرو۔ اگر کسی گناہ کا تقاضہ دل میں بیدا ہور ہا ہے تو اس وقت بھی اپنے شخ کا تصور کرو۔ اس پرلوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ ذکر کے وقت تصور شخ تو " شرک" ہے، اس لئے کر ذکر تو اللہ کے لئے کیاجا تا ہے، الہذا تصور بھی اللہ کا کرنا چاہئے، نہ کہ شخ کا تصور کے کر ذکر تو اللہ کے کیاجا تا ہے، الہذا تصور بھی اللہ کا کرنا چاہئے، نہ کہ شخ کا تصور کے کر دکر تو اللہ کے کیاجا تا ہے، الہذا تصور بھی اللہ کا کرنا چاہئے، نہ کہ شخ کا تصور ۔

## حضرت شاه اساعيل شهيدًا ورتصور شيخ

یہاں تک نوبت آئی کہ حضرت شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شخ حضرت شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تجویز کیا کہ آپ' تصور شخ' کیا کریں ، جواب میں حضرت شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت!اگر آپ جھے کمی گناہ کے کرنے کا حکم حسید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت!اگر آپ جھے کمی گناہ کے کرنے کا حکم دیتے تو میں اس خیال سے وہ گناہ کر لیتا کہ بعد میں توبہ کرلوں گا،لیکن اس عمل میں جھے شرک کی بوآتی ہے، اس لئے بیکا م میں نہیں کرسکتا۔حضرت سیدصا حب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلوتم اس سے مشخی ہو۔اب دیکھئے! ان کو اس کے اندر شرک کی بوآئی ، حالا نکہ حقیقت میں اس کے اندر کوئی شرک نہیں ہے، لیکن چونکہ شرک کی بوآئی ، حالا نکہ حقیقت میں اس کے اندر کوئی شرک نہیں ہے، لیکن چونکہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تو حید کا غلبہ تھا، اور اللہ تعالی نے تو حید پر استقامت عطافر مائی تھی ، اس وجہ سے انہوں نے بیکہا۔

### " نصور شيخ" كا مقصد يكسوني حاصل كرنا

لیکن بعض لوگوں نے ''تصوریخ '' پراعتراض کرتے ہوئے با قاعدہ میہ کہہ دیا کہ بیشرک ہے، اور جولوگ تصوف مراعتر اض کرنے والے ہیں، وہ تصور شخ "بى كى بنيادىر بيركتے بيں كەبير تصوف" شرك كى تعليم ديتا ہے، حالاتكە حقیقت بیاہے کہ تصور شیخ "کا مقصد اس کے علاوہ مجھ ہیں کہ د ماغ کو ذکر اللہ کے وقت میسوکیا جائے ، اس کئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال ول و و ماغ میں اس کئے نہیں جمتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات 'محسوں' نہیں ،کسی محسوں چیز کا تصور انسان کرے گاتو وہ تصور جم جائے گا، غیرمحسوس چیز کا تصور نہیں جے گا،مبتدی مخص جس کے دل و د ماغ پر اللہ کا ذکر اور فکر چھایا نہیں ہے، اس کے لئے صوفیاء نے ایک محسوس جویز کردی کہاہے شخ کا تصور کیا کرو، اور پھر جوحضرات اس تصور کو تجویز کرتے تھے، وہ صرف اس حدیر اکتفاء نہیں کرتے تھے، بلکہ تصور شخ کے ذریعہ جب ایک مرتبہ یکسوئی حاصل ہوئی تو بعد میں اس یکسوئی کا رُخ اللہ تعالی کی جانب پھیرد ہے تھے، اور پھروہ ذاکراللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوجا تاتھا "تصور جينس" نے علاج

جیے میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک بزرگ کے
پاس ایک دیہاتی اپنی اصلاح کرانے اور مرید ہونے کے لئے گیا، اس نے جاکر
کہا کہ حضرت! مجھے مرید کرلو، ان بزرگ نے اس کو مرید کرلیا، اس کے بعد اس
نے کہا کہ میں کیا کروں، میرانہ ذکر میں دل لگتا ہے، نہ نماز میں دل لگتا ہے، میں

تو بس نماز میں اٹھک بیٹھک کرتا رہتا ہوں۔ان بزرگ نے اس سے پوچھا کہ ساری دنیا میں تجھے کس چیز سے زیادہ محبت ہے؟ اس دیہاتی نے جواب دیا کہ میری ایک بھینس ہے، مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہے، ان بزرگ نے اس ہے کہا کہ توروز اندرات کواہنے کمرے میں بیٹھ کرایک گھنٹہ تک بھینس کا تصور کیا كر۔ اس ديهاتى نے كہا كەميس تو الله مياں كى طرف متوجه ہونا جا ہتا ہول۔ان بزرگ نے فرمایا کہ میں جو کہدر ہاہوں تو وہ کر، چنانچہ وہ کمرے میں بیٹے گیا،اور تجینس کا تصور کرنے لگا، چنانچہ چند دنوں کے بعد اس کے دل و د ماغ پر تجینس ملط ہوگئ کہ بھینس آرہی ہے، بھینس جارہی ہے، بھینس دودھ دے رہی ہے، مجینس چررہی ہے، بھینس نہارہی ہے، یہاں تک نوبت آگئی کہ جب شخ اس کے كرے ميں داخل ہوئے تواہيے شخ سے كہنے لگا كہيں ، ابھى يہاں نہ آنا ، يہاں بھینس آرہی ہے، جب اس حد تک بھینس اس کے دل و دماغ پرمسلط ہوگئ تو شخ نے كہاكبس،ابكام بن كيا، چنانچ بھينس كے تصور كے رخ كواللہ كے تصور كى طرف بلیث دیا۔ بیسب اس کئے کیا کہ ابتداء اللہ جل شانہ کی طرف دھیان لے جانا اس کے لئے ممکن نہیں تھا، اس کئے کہ اللہ تعالی محسوس نہیں ہیں، اس کئے پہلے اس کے ذہن کو تمام خیالات سے فارغ کرکے بیسوکردیا، تواب اس کا رخ موڑ نا آسان ہوگیا۔

يكسوئى كے بعدرخ موڑ دو

ير"نصور شيخ" بھي اي لئے كرايا جاتا ہے كه تمام خيالات سے فارغ

کرکے ذہن کو یکسوکر دیا جائے ، پھراس کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیا جائے ، لیکن اعتراض کرنے والوں نے بیے کہہ دیا کہ بیر بھینس کا تصور بھی شرک ہے، اور "شخ" کا تصور بھی شرک ہے، حالا تکہ بیز ہمن کو فارغ کرنے اوراس کو یکسوکرنے کا ایک علاج تھا، اور جب ذہن یکسوہوگیا تو اس کا رخ موڑ دیا، اس کے اندر بیا بات نہیں ہے کے مخلوق کو فالق کے برابر مظہرا دیا، بلکہ بیا یک علاج ہے۔ بدنظری کا ایک علاج

چنانچہ ہمارے حضرت والا رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی دل میں بدنظری کا داعیہ پیدا ہوتو اس وقت بیتصور کرلیا کرو کہ اگر اس وقت میرے استاذ میرے سامنے آ جا کیں ، یا میرے والد آ جا کیں ، یا میری اولا و آ جائے ، اور وہ مجھے اس حالت میں و کیے لیں کہ میں غیرمحرم کود کی کرلذت لے رہا ہوں ، تو اس وقت وہ لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ جب تم یہ سوچو ہے تو انشاء اللہ اس گناہ کرنے کا داعیہ کمزور ہوجائے گا۔

الله کے دیکھنے کا تصور کیوں نہ کر ہے

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نے بیتو فر مایا کہ اس محناہ کے وقت

یہ سو ہے کہ میر ااستاذ و مکھ رہا ہے ، میر ابا پ و مکھ رہا ہے۔ یہ کیوں نہیں فر مایا کہ وہ

یہ سو ہے کہ میر االلہ مجھے و مکھ رہا ہے؟ جواب بیہ ہے کہ بیٹا تو ہمیں حاصل ہے کہ

اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں و مکھ رہے ہیں ، لیکن چونکہ اللہ جل شانہ کی ذات محسوس

اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں و مکھ رہے ہیں ، لیکن چونکہ اللہ جل شانہ کی ذات محسوس

ہیں ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا تصور قائم کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس

کے مبتدی کے لئے آسانی اس میں ہے کہ وہ کسی ایسی شخصیت کا تصور کرلے جو محسوس ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ استاذ اور باپ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں زیادہ عظمت والے ہیں، اور ان حضرات کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اس لئے کہ ان کے علم میں آنے سے زیادہ بدنا می اور زیادہ رسوائی ہے، اور بہ لوگ اس طرح سے معاف نہیں کر سکتے ہیں۔

حضرت معاوية ورحضرت عمروبن العاص كالمه

ایک مرتبه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه کھانا کھار ہے تھے، اینے میں حضرت عمروین الله تعالی عندان کے پاس پہنچ گئے، یہ حضرت معاویه حضرت عمروین الله تعالی عند کے دوست بھی تھے، اور ان دونوں کے رمیان لطیفے بھی ہوا کرتے دیتے، جب وہاں پنچ تو حضرت معاویہ رضی الله تعالی عند نے فرمایا:

اُدُنُ فَکُلُ۔ آؤکھانا کھالو،

انہوں نے جواب دیا:

قَدُ أَكُلُتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. اكامير المؤمنين! مِيل كمانا كما چكامول،

حضرت معاویه رضی الله تعالیٰ عندنے فر مایا:

إِلَّ مِنْ شَهِ حَاحَةِ الْمَرْءِ أَنْ لَا يَدَعَ الْمَرْءُ فِي بَطُنِهِ مُسْتَزَادًا لِلْمُسْتَزِيْدِم یہ بلیغ جملہ کہا کہ یہ بردی طبع اور حرص کی بات ہے کہ آدی
جب کھانا کھائے تو اتن مخبائش بھی نہ چھوڑے کہ دوسرا
آدی کھانا کھلانا چاہے تو اس کی فرمائش بھی قبول نہ کرے۔
اس طرح کھانا تو بری بات ہے۔
انہوں نے جواب دیا: چونکہ وہ حاضر جواب تو سے،

قَدُ فَعَلْتُ يَا آمِيْرَ الْمُؤمِنِيْنَ!

امیر المؤمنین ، میں نے ایسائی کیا ہے، لینی میں نے بیر نہیں کیا کہ پورا پید مجرالیا ہو، اور جگہ نہ چھوڑی ہو، بلکہ پیٹ میں جگہ چھوڑی ہے،

حضرت معادّ بيرضي الله تعالى عندنے يو جھا:

اَلِمَنُ هُوَ اَوُ جَبُ حَقًا مِنُ آمِيْرِ الْمُومِنِيْنَ

ایمی نیرجوتم نے جگہ چھوڑی ہے کی ایمی فخص کے لئے
چھوڑی ہے جس کی فرمائش پوری کرنا امیر المؤمنین کے
مقابے میں زیادہ ضروری ہو؟ یعنی جب میں نے تہمیں
کھانے کے لئے بلایا تو تم نے اٹکار کردیا، اب یہ جوجگہ تم
کمانے کے لئے بلایا تو تم نے اٹکار کردیا، اب یہ جوجگہ تم
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا:

لا ، وَلَكِنُ لِمَنَ لَا يَعُذُرُ عُذُرَ آمِيُوِ الْمُؤْمِنِينَ لِعَالَى الْمُؤْمِنِينَ لَى عِيمَالَ فَعُلَم اللهِ فَعُلَم اللهِ فَعَلَم اللهِ فَعَلَم اللهِ فَعَلَم اللهِ فَعَلَم اللهِ فَعَلَم اللهِ مَعْذَرت قبول نه كرب ، اور معاف نه كرب مطلب بيب كه آب تو معاف كردين كرب اور معذر ت قبول كرلين كربين العض لوگ اليه ضدى معذر ت قبول كرلين كربين العض لوگ اليه ضدى معذر ت قبول كرلين كربين العض لوگ اليه ضدى موت بين جومعذرت قبول نهين كرت ، ان كى وجه سے بي جومعذرت قبول نهين كرتے ، ان كى وجه سے بي جومعذرت قبول نهين كر جورئى ہے۔

خلا صه

بہر حال! آوی بعض اوقات کمی دوسرے سے اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ اگر اس کو پیتہ چل گیا تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، معان نہیں کرے گا، کین دوسرا شخص جو پہلے کے مقابلے میں کتنے ہی ہوے درجے کا کیوں نہ ہو، اس سے اس لئے نہیں ڈرتا کہ اگر اس کو پتہ لگ گیا تو اس سے معافی مانگ لوں گا، اس کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑلوں گا، تو وہ مجھے معاف کردے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے والے شخص کی عظمت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمارے پہلے والے شخص کی عظمت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں اعتدال میں عطافر مادے، اور دونوں میں اعتدال میں عطافر مادے، آئیں۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين



#### بسم الله الرحمن الرّحيم

# اعمال کے دنیاوی شمرات

الحمد لله ربّ العلمين ، والعاقبة للمتقين ، والحالم على الله والصّلوحة والسّلام على رسوله الكريم وعلى آله اصحابه احمعين \_ امابعد!

ايك ملفوظ ميس معرست تقانوى رحمة التدعليدف ارشادفر ماياكه:

"اعمال صالحہ میں نفع نفذ بھی ہے، صرف اُدھار ہی نہیں، ہاں! ایک اُدھار بھی ۔ ہے، لیعنی اُواب، اوراس کے ساتھ ایک چیز نفذ بھی ہے، لیعنی رجااورا مید، اوراللہ تعالی کے ساتھ علق کا وابستہ ہوجانا، جو بدون اعمال صالحہ کے حاصل نہیں ہوتا، ای طرح اعمال سید کا ایک ٹمرہ اوراستہ ہوجانا، جو بدون اعمال صالحہ کے حاصل نہیں ہوتا، ای طرح اعمال سید کا ایک ٹمرہ اوراستہ ہوجانا، جو بدون اعمال صالحہ کے حاصل نہیں ہوتا، ای طرح اعمال سید کا ایک ٹمرہ اوراستہ ہوجانا، جو بدون اعمال صالحہ کے حاصل نہیں ہوتا، ای طرح اعمال سید کا ایک ٹمرہ اور سے ہیں اور انقاد وہ وحشت بظلمت اور بے چینی اور انقاد ہوں کولازم ہے، اوران کولازم ہے، جو گناہوں کولازم ہے،

اعمال كاثمره نفذ بهي ،أدهار بهي

اس ارشاد کامقصودایک غلط بنی کاازالہ ہے، وہ یہ کہ عام طور پرلوگ یہ بیجھتے ہیں کہ ہم جو کچھا عمال اس دنیا میں کرتے ہیں، چاہے وہ نیک اعمال ہوں یا بری اعمال ہوں، ان کا متجہ اور تر میں کرتے ہیں، چاہے وہ نیک اعمال ہوں یا بری اعمال ہوں، ان کا متجہ اور تقصان آخرت میں ظاہر ہوگا۔ اگراعمال اجھے ہیں تو تو اب ملے گاانشاء اللہ، اگراعمال خراب ہیں تو عذاب ہوگا۔ گویا کہ جو پچھ بھی ہے وہ اوھار ہے، یہاں دنیا

میں نفذ کچھ بیں ،حضرت والا اس ملفوظ میں اس غلط بی کی تر دید فر مارہے ہیں کہ بیہ بات نہیں ہے کہ اعمال کے تمام شمرات اور ان کے تمام تفع نقصان اوھار ہی ہوں، بلکہ اعمال کے چھے ثمرات انسان کواس دنیا میں بھی مل جاتے ہیں۔

نيك عمل كايبلانفذ فائده

وہ نفز شرات کیا ہیں؟اس پرفر مایا کہ نیک اعمال کاسب سے پہلا شمرہ بیاتا ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد انسان کو یہ امید ہوجاتی ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی بدولت الي فضل وكرم ساس عمل كوائي باركاه ميس شرف تبول عطافر ماكر محصفواز دين اس كانام 'رجا' اور 'امير' ب، ينكمل كانفذفا كدهب، جوانسان كوحاصل موتاب-

البيخمل برنظرخود بسندي

يهال ايك باريك بات كالمجمنا ضروري ہے، وہ يه كماللد تعالى في انسان كوجونيك عمل کرنے کی توقیق دی ہے، اگرانسان کی نگاہ اس عمل کی طرف ہوجائے ،اوروہ بیسو ہے کہ مجھے یہ بڑا اچھا کام ہوگیا ،اوراس کے نتیج میں آ دمی عجب کے اندر مبتلا ہوجائے ، یابیہ مجھے كدبس بيميرا نيك عمل مجھے نجات ولائے كاءاور مجھے جنت ميں لے جائے كا توبيروى خطرناک بات ہے، اورای کوصوفیاء کرام کی اصطلاح میں"رؤیت مل" اور"خود پیندی" کہاجاتا ہے،مثلا ایک مخص نماز پڑھے،اور بیسو ہے کہ میں بڑی اچھی نماز پڑھتا ہوں،اور چونکہ میں اچھی نماز پڑھتا ہوں، اس لئے میں بڑا اچھا ہوں، یابیسویے کہ میری بینماز جھے جنت میں لے جائے گی میسوچ بری خطرناک ہے۔ اب ایک طرف تو حضرت والابیہ فرمارے بیں کمل کانفد شرہ میہوتا ہے کہ اس نیک عمل سے امید پیدا ہوجاتی ہے،اور دوسری طرف صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 'رؤیت مل' اور' خود پیندی' ناجائز ہے، بقول کی کے:

هزار نکته باریك تر زمو ایس جاست نه هر که سر بتراشد قلندری داند به بهت خطرناك وادیال اورگهاییال بین ، جن سے انسان كوكر رنا پر تا ہے۔

خود ببندی اور رجامیس فرق

اب سوال بیہ کہ ان دونوں کے درمیان فرق کس طرح کیا جائے؟ آیا کہ بیسوی ان خود پندی ، بیس داخل ہے یایہ 'رجا' اور' امید' بیس داخل ہے؟ دونوں کے درمیان فرق اس طرح ہے کہ اگر کسی عمل کے کرنے کے بعد طبیعت میں بشاشت اورخوشی پیدا ہوئی ہاور اس بشاشت کے نتیج میں شکر ادا کیا کہ الحمد لللہ مجھے اس نیک عمل کی تو نیق ہوگئی، اور بیامید بندھ کئی کہ جب اللہ تعالی نے مجھے اس عمل کی تو نیق دی ہے کہ اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالی اپنے قضل و کرم سے مجھے نواز دیں گے، بس اس حد تک تو یہ 'رجا' ہے، چنا نچہ ایک حدیث میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشا و فرمایا:

إذَا سَرَّتُكَ حَسَنَتُكَ وسَاتُتُكَ سَيِّتُكَ فَأَنْتَ مُومِنْ

جب تمہیں اپنے اجھے مل سے خوشی ہو، اور برے کام سے رنج اور تکلیف ہو، تو بیہ تہمار سے ایمان کی علامت ہے۔ ایک صحابی نے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ابعض اوقات میں کوئی اچھا ممل کرتا ہوں، تو عمل کرنے کے بعد مجھے خوشی ہوتی ہوتی ہے کہ الحمد للہ میں نے ایک اچھا عمل کریا یہ خوشی ' عجب' اور' تکبر' تو نہیں ہے؟ جواب میں حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانیا:

لَا تِلُكَ عَاجِلُ بُشُرَى الْمُوْمِنِ

یعیٰ نیک عمل کر کے تنہیں جوخوشی حاصل ہوئی، یہ مؤمن کے لئے نفذ خوشخری ہے، الہذا گھبرانے کی بات نہیں۔

## جنت فضل پر ملے گی عمل بہیں

صوفیاء کرام جس کو' رؤیت عمل' اورخود پسندی' کہتے ہیں، وہ بہے کہ آ دمی کونیک عمل کرنے کے بعدائے عمل پر می مختر ہوجائے کہ بد میراعمل اتنا اچھاہے کہ یہ جھے سیدھا جنت میں لے جائے گا۔اور میراجنت میں جانا اللہ تعالیٰ کے نصل وکرم کی بنیاد برہیں، بلکہ امیرے مل کی ذاتی خاصیت کی بنیاد بر میں اس بات کامسخق ہوچکا ہول کہ اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل کردیں۔ یہ بری خطرناک بات ہے۔ ارے استحقاق کوئی چیز نہیں ہم کتنا ہی عمل کرتے رہو بھر جنت کا استحقاق پیرانہیں ہوگا۔اس لئے کہ جنت کی نعمیں غیر متناہی ہیں،اس کے آئے تہارے مل کی کیا حقیقت ہے؟ تم نے تو دومنٹ میں ایک عمل کرلیا،یا ایا نج منٹ میں ایک عمل انجام دیدیا،اور پھر کہنے لگے کہ جھے اس عمل کے بدلے جنت طامعے، وہ اجنت جو غیر متابی ہے، اور جس کی تعمیں ابدی ہیں، جن کی کوئی حد ونہایت انہیں، جاررکعات کے بدلے ایس جنت مانگتے ہو؟ تم کتنا بی مل کرتے رہو پھر بھی جنت کا استحقاق نبیں ہوگا، فرض کرو کہتم کو اسی سال کی زندگی ملی ، اور تم نے اپنی بوری زندگی سجد \_ میں یڑے یڑے گزاردی، تو اس کا مطلب سے ہوائم سے زیادہ نے زیادہ اسی سال عبادت کی ،اور دوسری طرف جنت کی تعتیں ،ندسوسال ،ند بزار سال ،ند لا کھ سال ، بلکه دائمی اورابدی بین ،اگرانسان ساری عربھی عبادت کرتارہے تو جنت کا استحقاق پیدائبیں ہوگا ،الہذا انسان کاکوئی عمل ایبانہیں جوانسان کو جنت کامستحق بنادے، بیان کا کرم ہے کہ بعض مرتبدوہ كمددية بين كدا بندے! تونے چونكديمل كيا تھا،اس لئے ہم تمہيں جنت كاستحق بنا دية بي قرآن كريم ك بعض آيات مين استحقاق كي طرف اشاره بهي فرمايا ، مروه استحقاق مجمی الله تعالی کے صل سے پیدا کیا ہواہے، ورنمل کے اندرائی ذات میں پیطافت نہیں کہ

وه جنت کامتخی بنا تا ،ساری زندگی روز ہے بیس گزار دو ،ساری زندگی عبادت میں ذکرونبیج میں گزار دو ، تب بھی استحقاق بیدائبیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علمیہ وسلم کاعمل اور جنت

ای کے حدیث شریف میں حضوراقد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سی انسان کا کوئی عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ آپ کا بھی عمل آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا؟ آپ نے جواب میں فرمایا:

کرآپ کا بھی عمل آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا؟ آپ نے جواب میں فرمایا:

لا ، الله الله میر حُمیّة بور حَمیّة بور حَمیّت بور حَمیّة بور ح

نہیں، میرائمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جائے گا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے دھانپ نہ لیں۔ آپ دیکھیں کہ ساری کا نئات میں کی کا بھی عمل کتا اور کیفا نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے برابر تو کجا اس کا پاس بھی نہیں ہوسکتا، آپ یہ فرمار ہے ایس کہ میرائمل بھی جھے جنت میں نہیں لے جائے گا، جب تک اللہ تعالیٰ جھے اپنی رحمت میں دھانپ نہ لے ،اس سے پہ چوا کھیل سے جنت کا استحقاق پیدائیں ہوتا۔ نیک اعمال کی علامت ہیں

البت الله تعالی نے ان نیک اعمال کواپ فضل وکرم کی علامت بنایا ہے، یعن اگر کوئی افخض بیا عمال کرد ہا ہے تو بیاس بات کی علامت ہے کہ انشاء الله ، الله کافضل اس شخص پر ہوگا، اور اس نیک عمل کے انجام پانے پر خوشی اس بات کی ہے کہ جب مجھے الله تعالی نے نماز پڑھنے کی تو فیق عطافر مائی تو الحمد لله میر ے اندروہ علامت پائی گئی جس سے بیہ چال رہا ہے کہ الله تعالی اپ فضل وکرم ہے مجھے نواز دیں گے۔ لہذا بیمسرت، علامت پائے جانے کی مسرت ہے، بیاس بات کی مسرت ہے ہو مجھے ہے کوئی بہت بڑا کا مانجام پاگیا ہے، جو مجھے مسرت ہے، بیاس بات کی مسرت نہیں کہ مجھ ہے کوئی بہت بڑا کا مانجام پاگیا ہے، جو مجھے

جنت کا سخن بنادےگا۔ یہ باریک بات ہے، جوذ بن میں وی چاہے۔ عمل سے جنت کا سخق نہیں ہوتا

اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کونواز دیتے ہیں،اور ابنی کوئی کا ہے تادہ فضل وکرم کا مورد نیں ہیں اور ابنی گل کے عادہ فضل وکرم کا مورد نیں ہیا ہے جنت میں نہیں لے جائے گا تو پھر عمل کرنے اب اگر کوئی شخص ہیں ہو ہے کہ جب میراعمل مجھے جنت میں نہیں لے جائے گا تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرور دیت ہے؟ اس لئے کہ عمل سے جنت کا استحقات تو پیدا ہوتا نہیں ہے، اس اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کر مائٹے رہوکہ یا اللہ! مجھے اپنی رحمت کا مورد بنا دیجئے ۔یا در کھیں کہ اللہ کی رحمت کا مورد بننے کے لئے اور جنت کا سخت ہے کہ جب کوئی شخص عمل کرے گا تو اس کونواز ا جائے گا، ابنداعمل ضروری بھی ہے، اور جنت میں جب کوئی شخص عمل کرے گا تو اس کونواز ا جائے گا، ابنداعمل ضروری بھی ہے، اور جنت میں جائے گا، ابنداعمل ضروری بھی ہے، اور جنت میں جائے گا، ابنداعمل ضروری بھی ہے، اور جنت میں جائے گا، ابنداعمل ضروری بھی ہے، اور جنت میں جائے گا، ابنداعمل ضروری بھی ہے، اور جنت میں جائے گا، ابنداعمل ضروری بھی ہے، اور جنت میں جائے گا، ابنداعمل ضروری بھی ہے، اور جنت میں جائے گا، ابنداعمل ضروری بھی علت تا مرتبیں، بلکہ یہ جائے گا، ابنداعمل اللہ تعالیٰ کوفنل کی ایک علامت ہے۔

### حضرت جنيد بغدادي كاحكيماندارشاد

حضرت جنید بغدادی رحمۃ الله علیہ نے بڑی حکیمانہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جو مخص عمل کرتا ہے اوراس عمل کی بنیاد پر جنت کی آس لگائے بیشا ہے کہ اس کا بیمل اس کو جنت میں لے جائے گا تو وہ فض خواہ تو اہ فضول محنت کررہا ہے، اور جو فض بیآرز آر کررہا ہے کہ میں عمل کے بغیر جنت میں چلا جاؤں گا تو وہ فض اپنے آپ کو دھو کہ دے رہا ہے، اس لئے کہ دونوں با تیں غلط ہیں، کیونکہ کوئی بھی فض عمل کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، اور شہا عمل بھی اس کو جنت میں نہیں جائے گا، اور شہا عمل بھی اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا، جب تک اس عمل کے ساتھ اللہ تعالی کافضل و کرم اور اس کی رحمت شامل نہ ہو۔ البذاعمل بھی کرتا ہے اور اس کی رحمت شامل نہ ہو۔ البذاعمل بھی کرتا ہے اور اس کی رحمت شامل نہ ہو۔ البذاعمل بھی کرتا ہے اور اس کی رحمت نجات بھی سمجھنا ہے،

الیکن اس ممل کو جنت کے استحقاق کا سبب نہیں سمجھنا ہے، لہذا جب اللہ جل شانہ کی طرف سے کہ نیک عمل کی تو فیق ہوتو اس پراللہ تعالی کاشکر ادا کرو، اور کہوکہ اے اللہ! آپ کافضل و کرم ہے کہ آپ نے مجھے اس ممل کی تو فیق عطافر مادی۔ اور بیا میدر کھوکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس نیک عمل کی تو فیق عطافر مائی ہے تو اس نے ہمیں نواز نے کا ارادہ فر مایا ہے، اگر نواز نا نہ ہوتا تو نیک عمل کی تو فیق ندد ہے۔

نیک عمل کی توفیق ان کی طرف سے جواب ہے

حفرت مولانا رومی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی کے ول میں سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں الله میاں کواتنا پکارتا ہوں کین ان کی طرف ہے کہ میں الله میاں کواتنا پکارتا ہوں کین ان کی طرف ہے کہ میں الله میاں کواتنا پکار ہے ہیں، کھی ذکر کے ذریعہ انہیں پکار ہے ہیں، کھی ذکر کے ذریعہ انہیں پکار رہے ہیں، کھی خواب ہی ترب ہوں مناز کے ذریعہ بھی تلاوت کے ذریعہ انہیں پکار رہے ہیں، کین بھی جواب ہی نہیں آتا، کی طرف کا روبار ہورہا ہے، یہ احتقانه خیال بعض اوقات دل میں پیدا ہوجاتا ہے۔ مولانارومی رحمة الله علیہ الله تو لبیك ما است

یعنی بختے ہمارا نام لینے کی جوتوفیق ہورہی ہے، یہی ہماری طرف سے جواب ہے، جب ہماری طرف سے جواب ہے، جب ہماران کے بعددوبارہ ہم ہیں ہمارانام لینے کی توفیق ہوگئ تو یہ خود ہماری طرف سے جواب اور لبیك ہے، اگریہ جواب نہ ہوتا تو پھردوبارہ ہم ہیں ہماری طرف سے جواب اور لبیك ہماری طرف سے البیك "ہماور بارگاہ میں آنے کی توفیق می نہ ہوتی ، تیرا' اللہ' کہنائی ہماری طرف سے البیك "ہماور ہماری طرف سے البیک سے اور ہماری میں البیک ہماری طرف سے البیک سے اور ہماری ہماری طرف سے البیک سے اور البیک ہماری میں البیک ہماری میں البیک ہماری میں تولید کی علامت ہے۔

ایک نیک مل کے بعد دوسرے نیک عمل کی توفیق

ای کے حضرت خاجی امداد اللہ صاحب رخمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جب ایک نیک

عل کے بعددوبارہ ای نیک مل کی تو فیق ہوجائے تو سمجھ لوکہ پہلا مل قبول ہوگیا، اگر پہلا عمل قبول ندہوتا دوسری بارعمل کی تو فیق نہ ملتی ۔مثلاً ظہر کی نماز آپ نے پڑھی ،اور پھرعصر کی نماز پڑھنے کی تو فیق ہوگئ توسمجھ لو کہ ظہر کی نماز قبول ہوگئی ،اگر ظہر کی نماز قبول نہ ہوتی تو عصر كى نماز پڑھنے كى تو يتى نماتى۔ گذشته كل آپ نے روز و ركھا تھا ، آج پھر ركھ ليا توسمجھ لوك گذشته کل کاروزه قبول هو گیا،اگروه روزه قبول نه جوتا تو دوباره روزه رکھنے کی تو فیق نماتی۔ ببرحال!انسان عمل كرتار ہے عمل كرنانه چھوڑ ،اور عمل كركاس بات يرخوش موكدالله تعالی نے نیک مل کی تو فیق عطا فر مائی ،اور جب تو فیق عطا فر مائی ہے تو انشاء اللہ نواز نے کا ارادہ بھی فرمایا ہے، بس اس ہے آ گے مت بڑھنا، اور بیمت سوچنا کہ جھے سے بیبہت بڑا عمل ہوگیا، میں نے برا تیر مارلیا، اوراب میں جنت کا سخق ہوگیا ہوں، اس لئے کہ بیسوچنا 'رؤیت عمل'اور' خود پیندی' ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ ر کھے، آمین۔ بہرطال! نیک عمل کا ایک نفته فائدہ تو بیہ ہوا کہ الله تعالیٰ سے "رجا" اور امير 'بنده جاني ہے۔

### نيك عمل كادوسرانفذ فائده

نیک عمل کا دوسرا نفتہ فائدہ 'دنعلق مع اللہ'' کا پیدا ہوتا ہے، تم جو بھی نیک عمل کرو کے، وہ نیک عمل اللہ تعالی کے ساتھ تعلق میں اضافہ کرے گا، اور اللہ تعالی کی محبت بڑھائے گا، اور تمام کامیا بیوں کی جڑ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہوتا ہے۔ مثلاً آپ نے فہر کی نماز پڑھی ، اللہ تعالی کے ساتھ اضافہ ہوگیا، پھرظم کی نماز پڑھی تو اب تعلق میں اضافہ ہوگیا، پھرعمر کی نماز پڑھی ، پھرمغرب اور عشاء پڑھی ، تو ہرمر تبداللہ تعالی کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہورم ابداللہ تعالی کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہور ہا ہے۔ انسانوں کا معالمہ توبیہ ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان

ے ملاقات کرے توایک حد تک تو ملاقلت کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اور تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ایک حد ایک آ جاتی ہے کہ انسان زیادہ ملاقات کرنے سے زچ ہوجاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ یہ فض تو ہر وقت سر پر کھڑار ہتا ہے، آخر کاراس کو چھڑک دے گا کہ تونے تو مجھے پریشان کررکھا ہے۔ لہذا زیادہ ملنے سے بعض اوقات ملال پیدا ہوجاتا ہے، اورا کتا ہٹ ہوجاتی ہے، اورآ دی زچ ہوجاتا ہے، اس کے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''زُدُ ہُ عَبًا تَزُدُدُ خُبًا ''لیعنی ایک دن کے وقفے سے ملاقات کر وتو محبت میں اضافہ ہوگا۔

تم ہی اکتاجاؤگ

تیسر بے نفذ فاکد ہے کا حضرت والانے بہاں ذکر نہیں فرمایا لیکن دوسری جگہوں پر

اس کا ذکر آیا ہے، اور خود قر آن کڑیم نے اس فائدے کا ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ نیک عمل انسان کے قلب کواطمینان ،سکون اور طمانیت عطا کرتا ہے۔

آلًا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ

یعنی اللہ بی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور بیاطمینان اور سکون اللہ متاع ہے کہ لاکھوں ، کروڑ ول خرچ کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی ، کہیں بازار ہیں بیہ نہیں ملتی۔ البتہ نیک اعمال کی بیہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کے قلب کوسکون وطمانیت عطا کرنے ہیں، اور بیطمانیت وہ دولت ہے کہ شاید دنیا میں اس کے برابر کوئی دولت نہ ہو۔ ایک آ دی کے پاس مال ودولت ہے، کوٹھی ہے، بنگلے ہیں، نوکر چاکر ہیں، لیکن ول میں سکون وطمانیت نہیں تو اس کے لئے بیسب دولتیں بےکار ہیں۔ لیکن ایک دوسر افتحض ہے اس کے پاس مٹی کا گھر ہے، جمونیزئ ہے، لیکن دل میں اطمینان اور سکون ہے، تو بید دوسرا مخص ہے جات ہے برار درجہ بہتر ہے، بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں الی عبادت میں سکون کی خاصیت رکھی ہے، اور یہ نیک عمل کا نفذ فائدہ ہے، جواس دنیا میں عبادت میں سکون کی خاصیت رکھی ہے، اور یہ نیک عمل کا نفذ فائدہ ہے، جواس دنیا میں حاصل ہوتا ہے۔

### حضرت سفيان توري كامقوله

چنانچ جعزت سفیان توری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کداگر دنیا کے بادشاہوں کو پید اگ جائے کداللہ تعالی نے ہمیں کیسی لذت اور سکون والی زندگی عطافر مار کھی ہے تو وہ بادشاہ تکواریں سونت کر ہم سے یہ دولت جھینے کے لئے آجا کیں کہ یہ ہمیں دو ہمین ان بے وقو فوں کو یہ پہنیں کہ یہ دولت اس طرح تلواروں کے ذریعہ حاصل نہیں ہوتی ، بلکہ یہ دولت تواللہ جل شانہ کی بارگاہ سے حاصل ہوتی ہے،اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے حاصل ہوتی

ہے۔ بہرحال! بیسکون کا حاصل ہونا نیک عمل کا نقر فائدہ ہے، جود نیا ہی میں حاصل ہوجاتا ہے۔

نيك عمل كا چوتفا فائده

نیک عمل کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایک نیک عمل دوسر سے نیک عمل کا ذریعہ بنآ ہے، جب تم ایک نیک عمل کرو گے تو وہ تمہیں دوسر سے نیک عمل کی طرف تھنچے گا۔ گناہ کی طاصیت یہ ہے کہ ایک گناہ دوسر سے گناہ کی طرف تھنچ تا ہے، ای طرح جب تم نے ایک نیک عمل کیا تو تمہیں دوسر سے نیک عمل کی تو فیق ہوجائے گی۔ بہرحال! نیک عمل کے یہ چار نفذ عمل کیا تو تمہیں دوسر سے نیک عمل کی تو فیق ہوجائے گی۔ بہرحال! نیک عمل کے یہ چار نفذ فائدے ہیں۔

كنابول كاببلانقصان

آگے فرمایا کہ ای طرح اعمال سینہ کا ایک ثمرہ ادھار ہے، اور ایک نفذ یعنی
گناہوں کا ایک نتیجہ تو ادھار ہے، جو آخرت میں ملے گا، وہ ہے عذاب جہنم، اللہ تعالی ہر
مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، آمین ۔ اور گناہوں کا نفز نتیجہ وحشت، ظلمت اور بے چینی
ہے، جو گناہوں کو لازم ہے، یعنی گناہوں کے اندر بے چینی اور ظلمت اللہ تعالی نے رکھ دی
ہے، کی کا ندات ہی بگڑ جائے ، اور ذا کفتہ ہی خراب ہوجائے تو اس کو پہنیں چلا کہ یے ظلمت
ہے، اور بے چینی ہے، بلکہ وہ اس کو مزیدار سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ظلمت اور بے چینی
ہے، اور اس کا نتیجہ ظاہر ہوکر رہتا ہے۔

گنا ہوں کی لذت کی مثال

حضرت والارحمة الله عليه نے گناہوں كى لذت كى ايك بہترين مثال بيان فرمائى كه

گناہوں کی لذت ایس ہے جیسے کی کو خارش کی بیاری ہوتو اس کو تھجانے میں مزہ آئے گا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہ دیا کہ دنیا میں دوئی چیزوں میں مزہ ہے، یا کھاج میں، یاراج میں، لیتی یا تو تھجانے میں مزہ آتا ہے، یا راج اور حکومت کرنے میں مزہ آتا ہے، کھجانے میں اتی لذت ہے کہ اس کو حکومت کے ساتھ طاکر ذکر کیا، اور واقعۃ جب انسان کو خارش ہوتو میں آئی لذت ہے کہ اس کو حکومت کے ساتھ طاکر ذکر کیا، اور واقعۃ جب انسان کو خارش ہوتو کھجانے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کھجانے چوڑ اتو اب اس جگہ برمر چیں گئی شروع ہو گئیں، اور وہ بیاری اور بڑھ گئی، چرد وہارہ کھجانا چوڑ اتو اب اس جگہ برمر چیں گئی شروع ہو گئیں، اور وہ بیاری اور بڑھ گئی، پھر دوبارہ کھجانا تو پھر مزہ آیا، لیکن بیاری اور بڑھ گئی، اس طرح کھجانے نے تیجے میں بیاری بردھتی چلی جاتی ہو اندت آتی تو ہے لیکن وہ لذت جاتی ہو ہے لیکن وہ لذت باتی تو ہے لیکن وہ لذت باتی تو ہے لیکن وہ لذت باتی تو ہے لیکن وہ لذت باتی ہو ہے۔ انہوں کا ہے کہ گناہ کرنے سے لذت آتی تو ہے لیکن وہ لذت باتی جوڑ جاتی ہے۔

### مذاق بى بكر جائے تو

ہاں!اگرکسی کا نداق ہی بگڑ جائے تو پھراس کو گناہ کے بعد بے چینی اور ظلمت محسوس نہیں ہوتی ، چیسے اگر کسی کو بد بوکا احساس ہی ختم ہوجائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بد بو کے اندر کھڑا ہونے میں مزہ آتا ہے ، میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک جگہ پر کوڑے کا ڈھیر تھا ، اور اس کوڑ ہے میں سے شدید بد بواٹھ رہی تھی ، کہ قریب سے گزرتا مشکل تھا۔لیکن ایک آدی جو پاگل تھا ، وہ اس کوڑ ہے کے ڈھیر کے در میان میں کھڑا ہے ، ادر ایک کما جو ایک بوٹی افٹا کرلے چار ہا تھا، اس محتمل نے اس کتے سے وہ بوٹی چھین کی ، اور اس پر فاتحانہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا کہ مین کا میاب ہوگیا ، اور فاتحانہ نوشی کا اظہار کر رہا تھا کہ مین کا میاب ہوگیا ، اور فاتحانہ انداز میں قبطے لگار ہاتھا ، اس شخص کوکوئی بد بو انسیس آر بی تھی ، کیوں؟ اس لئے کہ اس کی جس جس جس نے اور اس کی جس خواب ہوگی تھی ، اور اس کی جس خواب ہوگی تھی ، اور اس کی جس خواب ہوگی تھی ، اور اس کی جس خواب ہوگی تھی ۔

## جب تقوى كى جس مث جائے تو

ای طرح جب انسان کے اندر سے ایمان کی اور تقوی کی جس مف جاتی ہے تو فراق خراب ہوجاتا ہے، اور پھر آ دی گناہوں کو بھی لذت کی چیز جمعتا ہے، اور پھر آ دی گناہوں کو بھی لذت کی چیز جمعتا ہے، اور پھراس کو گناہوں کے اندر نظلمت محسوس ہوتی ہے، اور اللہ بچائے ، یہ بردی خطرناک بات ہے، اس لئے کہ حقیقت سے ہے کہ گناہوں کے اندر ظلمت اور بے چینی ہے، اور وحشت ہے، البندا گناہوں کا نقذ نتیجہ سے ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد سکون قلب ہے، اور وحشت ہے، البندا گناہوں کا فقذ نتیجہ سے ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد سکون قلب ماصل نہیں ہوتا۔ چنانچوان لوگوں کو دیکھوجن کو دنیا کے اندر دولت، عزت، شہرت اور آ رام کے اسباب میسر ہیں، اس کے باوجود وہ خود کئی کررہے ہیں، کیوں خود کئی کررہے ہیں، کیوں خود کئی کررہے ہیں، وہ ہونے کے باوجود جوخود کئی کر سے ہیں، دواس لئے کہ دل میں سکون میسر نہیں۔

رہے ہیں، وہ اس لئے کہ دل میں سکون میسر نہیں۔

### كناهول كادوسرانفذنقصان

عناہوں کا دوسرانفذنفصان یہ ہے کہ بیانسان کی عقل خراب کردیتا ہے، گناہ انسان کے عقل خراب کردیتا ہے، گناہ انسان کے سامنے انچھائی کو برائی ،اور برائی کو انچھائی بنا کر پیش کرتا ہے، یہ بھی ظلمت ہی کا ایک حصہ ہے،اور یہ بھی گناہ کا نفذنفصان ہے،اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے جمیں گناہوں ہے بھی اور گناہوں کے نقصانات ہے بھی محفوظ فرمائے، آمین۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين